احايث كي عمري طبيق دُوت فِكر لا عمل سنسني خيز معلوماتها كم خيز انكشافات معلوماتها كم خيز انكشافات

عالمی د جالی ریاست، ابتدایسے انتہا تک

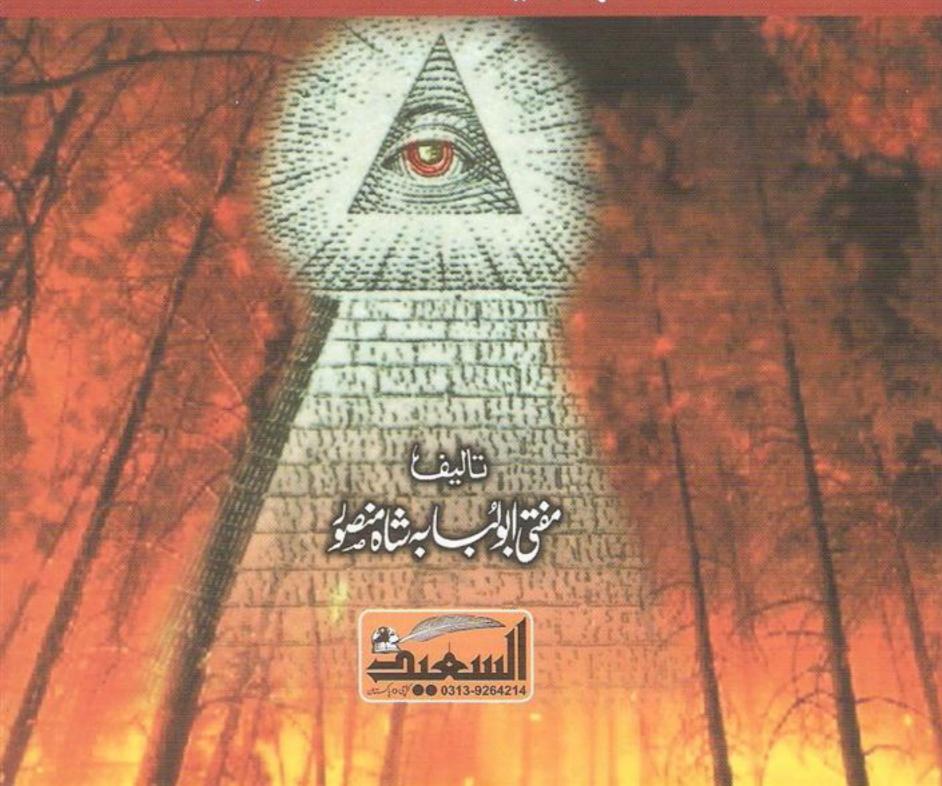



مفى الولئب اثاه مولو





جمله حقوق طباعت بحق مصنف محفوظ ہیں

| دچال(2)                  |                |
|--------------------------|----------------|
| مفتی ابولیا به شاه منصور | مصنف           |
| 143ھ-جنوري2010ء          | طبع اوّلمحرم 1 |
| السعبيل                  | ناشر           |
|                          |                |

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214

### فهرست

| ول کی درزوں میں (مقدمہ)                 |
|-----------------------------------------|
| وجالى رياست كى كهانى (پېلى قىط)         |
| عَلَيْهُ آغاز واختَنَّام                |
| سياسي اور بشارتي حجموث                  |
| صلیبی جنگ یانسلی معرکه آرائی            |
| خوفناك خواب، دېشت ناك تعبير             |
| نائنس ممپارز سے فری میسن تک (دوسری قبط) |
| ہیکل کے گھنڈر کے قریب                   |
| مقدى تبركات كے محافظ                    |
| نائت شمپلرزاورسودي بينکاري              |
| نائٹ شمپلرزاورسودی بیمیہ                |
| سودى بىنكارى كايبلاما ۋل                |
| سود سے تیکس تک                          |
| ابليسي سياست ياصهيوني عسكريت            |
| تيره تاريخ كاجمعه (تيسرى اورآخرى قبط)   |
|                                         |
| جمهوریت کا آغاز                         |
| فرى مىسن كى شكل مين شمپار ز كانياظهور   |
| اجتماعی آبادی ہے اجتماعی بربادی تک      |

| 27                                | رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 37(                               | ا عالمی د جالی ریاست کا خا که (پہلی قبط |
| 40                                | (1)عالمی خفیه برا دری کااصل مدف         |
| يي حكمت عملي                      | (2)ان اہداف کے حصول کے۔                 |
| 45                                |                                         |
| برى قبط)                          | ا مستفتل کی عالمی د جالی ریاست (دو      |
| تىنخىركى كوششىن                   | وجالی ریاست کے قیام کے لیے دہنی         |
| 54                                | 1-جادواورسفليات                         |
| 57                                | .2-ایم کےالٹرا                          |
| 64                                |                                         |
| 70                                | 4-شارٹ ویژن                             |
| 72                                |                                         |
| 75                                | شیطان کی سرگوشیاں                       |
| 84                                | شیطان کے پھندے                          |
| 84                                | 1- بىكە ئرىڭنگ كى چندىثالىس             |
| 89                                | 2- فی وی اورفلمز                        |
| 90                                | 3- كارٽون                               |
| 91                                | 4- كهانى                                |
| 92                                | 5- ناول5                                |
| مانی تسخیر کی کوششیں (پہلی قبط)94 | وجالی ریاست کے قیام کے لیےجہ            |
| 95                                | بارہ سرداروں کے ایک ارب غلام            |
| 96                                | انسانیت کےخلاف جراثیمی جنگ              |
| 98                                | رحم دل عيسا ئى محققتين                  |

| ويكسين بروگرام كي آژمين                                          |
|------------------------------------------------------------------|
| كهاني آ كے برطنتی ہے۔                                            |
| وجال کے سائے (دوسری قبط)                                         |
| پاکستان کےخلاف حیاتیاتی جنگ                                      |
| وجال کے بے دام غلام (تیسری قبط)                                  |
| دجالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی شخیر کی کوششیں                  |
| ايريانمبر51(پېلى قىط)                                            |
| گلوبل ویلی کاپریذیدنش (اریا 5 کی دوسری قبط)                      |
| أَرْن طَشْتريان كيابين؟                                          |
| اُڑن طشتریوں میں کون سی ٹیکنالوجی استعال ہوتی ہے؟                |
| أرُن طشترياں كہاں ہے تى ہيں؟                                     |
| اُڑن طشتریوں کے ہارے میں کٹرعیسائی حضرات کانظریہ                 |
| اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصرہ                     |
| شیطانی کھٹولوں کاراز جاننے والوں کی سرگزشت (اریا5 کی تیسری قبط)  |
| شیطانی جز رہے سے شیطانی تکون تک (ایریا 51 کی چوتھی اور آخری قسط) |
| المريكامين خفيه د جالي حكومت امريكامين خفيه د جالي حكومت         |
| الوميناتي كيا ہے؟                                                |
| دنيا پر قبضے کا الو ميناتی منصوبه                                |
| ه معركة شق وقل معركة شق وقل                                      |
| انهدام اور قيام                                                  |
| افتتاحی اوراختنامی بنیاد                                         |
| ارضِ قدس ہے ارضِ مقدس تک                                         |

| محسودعرب اورحاسدغرب                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| تنین جڑواںشہروں کی کہانی                                                    |
| كَتْمَاشُ كَا نَقْشِهِ                                                      |
| رحمانی ریاست کی تقسیم                                                       |
| نا پاک آرزوؤل كاعلاج                                                        |
| تتین اہم ترین اسلامی ملک                                                    |
| عشق کی بھٹیوں سے                                                            |
| فتنهُ د جال ہے بچنے کی تدابیر                                               |
| سوالات جوابات                                                               |
| چند پیش گوئیاں مسجد اقصلی یا ہیکل سلیمانی ،عیسائی حضرات کا ایک ہے تُکا سوال |
| مصلحت ياغيرت ، كلوننگ ياشعاعيس ، سوسال بعد                                  |
| جنگ ہند کی ترغیب، جہاد کی عملی تدبیر، امیر کی تلاش                          |
| المسسس كييس سوالات ايك تجويز                                                |
| مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخضیات اور د خال                                     |
| كاؤنٹ ۋاۇن كاؤنٹ ۋاۇن                                                       |
| تضاد ياغلطي؟                                                                |
| نظم                                                                         |
| اے خدا! محفوظ فرما فتنهٔ و جال ہے                                           |

مقدمه

### ول کی درزوں میں

د جال جلداول میں ' د جال' کی شخصیت اور اس کے ظہور پر گفتگو کی گئی تھی۔ ' د جال 2' میں د جالی ریاست کے قیام پرابتدا سے انتہا تک ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ د جال کی شخصیت جتنی فتنہ انگیز اورظلم پرورہوگی ،اس کی ریاست اتنی ہی نفرت انگیز اور فتنہ پرورہوگی۔فتنہ دجال کےحوالے سے پہلاموضوع اگر 'نبری کاسرچشمہ' ہے تو دوسرا' 'برائی کامحور' ہے۔جولوگ نیکی کےسرچشمے (کتاب وسنت) ہے فیض حاصل کرنا جا ہتے ہیں اور خیر کے مرکز (تقویٰ اور جہاد) سے جڑے رہنا جا ہتے ہیں، انہیں جاہیے وہ برائی اور شرسے واقف رہیں تاکہ بے خبری کے عالم میں فتنے میں نہ پڑ جائیں خصوصاً وہ فتنہ جس کی بنیا دہی دھو کا وفریب ، پیچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو پیچ بتانے پر ہے۔ "د جال 2" کے بعد" د جال 3" بھی زیرتر تیب ہے۔ اس سلسلہ وار کھوج کرید، محقیق وتفتیش اورآ گاہی وخبر داری کی غرض فقط بیہ ہے کہ اس فتنه زوہ آخر زمانے میں بیموضوع دعوت دین کا بہترین ذربعہ ہے۔مغربی دنیا بظاہر ماوراءالطبیعات کی منکر ہے اور کثیف مادہ کے آگے کسی لطیف شے کے قائل نظر نہیں آتی ،لیکن حقیقت ہیہ ہے ..... میں وُ ہرا تا ہوں ..... تعجب خیز حقیقت ہیہ ہے کہ .....مغرب میں اس وقت دجالی علامات ونشانات کا سیلاب آیا ہوا ہے اور دجال کے لیے پھیلائے گئے شیطان پرتی کے جال میں وہاں کے حکمرانوں، دانشوروں اور سرمایہ داروں سے لے کر ادا کاروں، گلوکاروں اور عام پیروکاروں کےغول کےغول کھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بت کدوں میں اذان دینے والے پچھاہلِ ایمان نے اس موقع پرمغرب کے نہیم العقل اورسلیم الطبع عوام کومختلف کتا بچوں اور بڑی محنت سے تیار کی گئی ڈاکومنٹر یز کے ذریعے ان شیطانی پھندوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور کررہے ہیں۔ اہل مشرق کو جگانے کے لیے بیہ کتا بی سلسلہ اسی نوع کی ایک آ واز ہے تا کہ انسانیت رجوع الی اللہ کے حصار میں محفوظ ہو کر شیطان کے اس وار سے نیج سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ وم علیہ السلام سے نیج سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ وم علیہ السلام سے لے کرتا آخردم ایسافت نہ آیا ہے نہ آگا۔

تاریکی کاراج جاہنے والول کےخلاف آپ جب بھی کوئی بات کریں گےتو روشنی کے پیامبروں کی ہدایات ونصیحت بیان کیے بغیرا گے نہیں چل سکتے۔لہٰدااس کتاب میں'' تاریکی کے دیوتا''اوراس کی'' اندھیاری مگری'' کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے، دجال کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کی غیرانسانی مہمات کے بارے میں جو کچھآ گاہی دی گئی ہے، پوری کوشش رہی کدوہ ہماری موثق مذہبیات کی تصدیق شدہ عصریات پرتطبیق کے تناظر میں کہی جائے ،اس لیے بیان شاءاللہ تاریکی کا پردہ جا ک کر کے نور کی کرنوں کی طرف لیکنے میں معاون ثابت ہوگی ۔وہ نور جوایمان رائخ ہے پھوٹنا اورعمل صالح ہے جگمگا تا ہے اور جب دل کی درزوں میں اُتر جائے تو ایسی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے وجل ومکر میں سچنسنے کے بجائے ایسے دعوؤں کو لپیٹ کران کے منہ پر ماردینے کی جراُت عطا کرتا ہے۔ '' د جال I'' مختلف او قات میں لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہیں ،اس میں اول تا آخر صنیفی ربط وتسلسل.....'' ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے' ..... کا مصداق تھا۔ دجال 2 البتہ مربوط تالیف کے معیار پران شاءاللہ پوری اُترے گی۔ دجال 1 کی اشاعت کے بعد موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کتاب کے آخر میں لگادیے گئے ہیں۔فتنہ دجال کے مقابلے کے لیے د فاعی واقد امی تدابیر کا خلاصہ کچھاضافوں کے ساتھ آخر میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا پلندہ نہ ہو، جرأت وحو صلے کے ساتھ استقامت اور مقاومت کی تحریک وتر غیب ہو۔

اللہ نتعالیٰ ہے دُعاہے جب حق و باطل کی شکش کا فیصلہ کن موڑ آئے تو ہمارا وزن'' قوم ِرسولِ ہاشمی'' کے پلڑے میں ہونہ کہ شیطان کے چیکوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے وجال کے کارندوں کے ساتھ۔ آمین

# وجالی ریاست کی کہانی

### (پہلی قسط)

تكنيرآغاز واختنام:

'' د جالی ریاست''کی کہانی بڑی د کچیپ ہے۔ سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو سے سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو صدیوں پرمحیط ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارضِ مقد س فلسطین سے ہوتی ہے (بعنی یہود کی فلسطین سے جوا وطنی سے جوعذا ہے اللہ کے نتیج میں تھی) اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی (بعنی یہود کی یہاں واپسی کی کوشش جو مکر وفریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی) ، اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا'' فکتہ آغاز واپسی کی کوشش جو مکر وفریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی) ، اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا'' فکتہ آغاز واختنا م' فلسطین سے ہی کرتے ہیں جس کا قدیم نام'' پر وشلم' تھا۔

روشلم تنیوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدی شہر رہا ہے۔ مسلمانوں

کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان

رکھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو، مسلمانوں کے لیے مقدیں ہے۔
فلسطین اور بیت المقدی کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیائے کرام علیہم السلام سے ہے۔
واقعہ معراج بھی پہیں سے ہوا تھا اور یہاں موجود مقدی چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس
لیمسلمانوں کا اس سے قبلی تعلق ولگاؤشک وشبہ سے بالا ترہے۔ چونکہ حضرت یعقوب، حضرت
موی اور پھر حضرت واؤد و حضرت سلیمان علیہم السلام اور دوسرے بہت سے انبیائے بنی اسرائیل کا
تعلق اسی شہر سے رہا ہے، اس لیے یہودی بھی اسے مقدی و متبرک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت
سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسی علیہ
السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، کین اس سرز مین کی نقدیس ان کی نظروں میں اس لیے
السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، کین اس سرز مین کی نقدیس ان کی نظروں میں اس لیے

اہم ترہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام'' بیت اللحم'' میں پیدا ہوئے تھے اور پھرزندگی کا بیشتر حصہ ارضِ قدس میں گذارا۔'' مستقبل کی عالمی وجالی ریاست'' کی کہانی ماضی کے ان تقتریس بھرے رویوں کے برخلاف یہیں سے جنم لے گی۔ بروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لیس، آپئے! اس کی تخریب بعنی یہاں وجالی قو توں کی کارفر مائی کی ابتدا کود کیھتے ہیں۔

مسلمانوں نے تورات کی پیش گوئی کے مطابق (اس پیش گوئی کا ذکر'' دجال' نامی کتاب میں باحوالہ موجود ہے) جب بیت المقدی فتح کیا تو تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظرر کھتے ہوئے کسی بھی مذہب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد نہ کی چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمدورفت آزادی سے جاری رہی۔ یہ معمول صدیوں تک برقر ارر ہا۔ 1095ء میں عیسائی زائرین کی آمدورفت آزادی سے بڑا مذہبی رہنما ''پوپ اربن دوم' تھا۔ اس نے عیسائی پوپ پر زور دیا کہ ارضِ مقدی کو کا فروں (یعنی مسلمانوں) سے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پروپ پیڈنڈ اتھا کہ سلمانوں نے ہزاروں سیحی بہن بھائیوں گوئل کر دیا ہے۔ دنیا کے بہت بڑے حصہ پروپ پیکنڈ اتھا کہ سلمانوں نے ہزاروں سیحی بہن بھائیوں گوئل کر دیا ہے۔ دنیا کے بہت بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا ہے اور پورپوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی ہے۔ خور سیحی مؤرخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کوئل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اس

سیاسی اور بشارتی جھوٹ:

ندکورہ پوپ نے عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف ''مقدس جنگ' پر اُبھارنے کے لیے صرف بہی'' سیاسی جھوٹ' نہیں بولا، بلکہ اس نے اس غرض کے لیے ایک ''بشارتی جھوٹ' بھی گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگووں کے لیے خدائی بشارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا، اس کھڑا۔ اس نے عیسائی جنگووں کے لیے خدائی بشارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جا ئیں گے اور وہ جنت کی بلندوبالا وادیوں میں وائی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ جھوٹ ۔۔۔۔۔ جو عیسائیت کی بنیادی تعلیمات (یعنی نظریئہ کفارہ) کے بھی منافی تھا۔۔۔۔۔گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی ؟ اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑ اایک مشکل سوال ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی ؟ اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑ اایک مشکل سوال

تھا۔ان کو بیر بات سمجھ نہ آتی تھی مسلمان نا قابل تسخیر کیوں ہیں اورا پنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہروفت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال بوپ اربن اوراس کے ہم عصر دیگر سیحی عما ئدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے ' فلسفہ شہادت' کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آ سان تھا۔مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔اس پرانہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے ایسی کون سی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہوسکیں؟ بائبل میں ایسی کوئی بشارت نتھی۔ مجبور ہوکر مسیحی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات ہاتھ میں کیتے ہوئے کچھ بشارتیں وضع کرلیں۔عیسائیعوام سے وعدہ کر دیا گیا کہ جولوگ صلیب کے کا ز کے لیےاڑیں گےان کے تمام گناہ معاف کردیے جائیں گے اور ان کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے بیروعدہ اپنی نرہبی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ بیروعدہ بنیا دی طور پرعیسائیت کی تعلیمات کے بھی منافی تھا۔عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ دم کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارے میں اپناخون پہلے سے بہا چکے ہیں۔اب صلیب کے بیٹوں کواپناخون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بیوعدہ مشہور عیسائی نظریے''اعترافِ گناہ''(Confession) کے تصور کو بھی ختم کرتا

#### صلیبی جنگ بانسلی معرکه آرائی:

بہرحال اس وعدہ نے اپنااثر دکھایا اورعیسائی عوام'' یقینی نجات' کے حصول کے لیے جوق درجوق'' کافروں' سے لڑنے نکل کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اورعورتوں پر شمتال تھا جوہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی وشام بیں اتر آیا۔ یہ جنگجو دراصل غیر منظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خودہنگری کے سپاہیوں نے تہہ رتیخ کیا اور نیچ رہنے والوں کا صفایا عثمانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کردیا۔اس کے بعد صلیب کے لیےاڑنے والوں کی دوسری لہرا بھری۔اس دفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگجو'' نائٹس'' یعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہوں نے القدس پرطوفانی بلغار کی اورفلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کرلی صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کا میاب حملہ تھا جس نے نہصرف نا قابلِ تسخیرمسلمانوں کےخلاف بور پیوں کوحوصلہ دیا بلکہ کشت وخون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہااورا بھی تک.....مختلف شکلوں اورعنوانوں ہے جاری ہے اور اس وفت تک جاری رہے گا جب عیسائیوں کے حقیقی اور سیچے رہنما جناب مسیح علیہ السلام تشریف لا کران فتنہ پرور د جالی قو توں کو تہہ تیج نہیں کر دیں گے جوسا دہ لوح عیسائی عوام کو اہلِ اسلام کےخلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔اس حملے کو''صلیبی جنگ'' کہا گیا جس کا مطلب كا فروں (بعنی مسلمانوں) كے خلاف''مقدّس جنگ''تھا۔اسے بعض اہلِ قلم''مسيحی جہاد'' كہتے ہیں جوغلط ہے۔اس اصطلاح میں جہاد کالفظ غیرمسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جہاد کے مقدس عمل کا تصور صرف مسلمانوں کے ہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے بریا ہونے والی جنگوں کے لیے بیاسلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی جا ہیے۔اس میں اس عبادت کی تو ہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا بوپ کے مفادات کیا تھے؟ اس کے لیے'' نائٹس' کیعنی ان بور پی جنگی سر داروں کی ان سرگرمیوں پرایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ بروشلم آتے ہوئے سرانجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگذاری سناتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے:

''راستے میں وہ مسلمانوں ، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں کافتل عام کرتے رہے۔''
نائنٹس کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعی مقدّس مذہبی جنگ تھی؟
نہیں .....قطعاً نہیں! یہ تو ایک نسلی معرکہ آرائی تھی۔ وہ نسلی معرکہ آرائی جو مذہبی جنگ کے نام پر وجود
میں آئی اور جونسلی احساسِ برتری کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو دنیا کے اس مقدس خطے
پرتسلط دلانے کے لیے تھی جووہ اپنی بداعمالیوں کی بدولت گنواچکا تھا۔

#### خوفناك خواب، دهشت ناك تعبير:

میں میں جنگیں جاری رہیں .....اور جیسے جیسے وقت گزرا صلیبی جنگوں کی تعداداور مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور ان میں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔ اور ان میں عیسائی جو شلیے سرداروں کی جگہ یہودی زعماء نے لینا شروع کردی اور یہیں سے پیچر کیک رُخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آتی گئی۔ '' نائٹس'' کے نام اور خطابات مختلف تھے جوان کے تعارف ، پس منظراور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نمایاں گروہ 'دفحمپلر ز نائٹس'' کا تھا جو عیسائی نائٹس کے مختلف گروہوں کے ختم ہوجانے کے بعد بھی باقی رہا۔ اس گروہ نے تاریخ میں بان بائی اور آئی تک (نام بدل کر) زندہ ہے ، اس لیے کہ بی عیسائی نہ شے ، شروع میں تھے بھی تو بعد میں ان میں ایک مخصوص '' انسانی برادری'' کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولہ پہن کرشہرت دوام حاصل کی۔

میپرز نائش (معبدی سردار) ایک ایبا گروہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی مقصد اور کوئی فصب العین نہیں تھا، لیکن درحقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈ اتھا جس پروہ صلیبی جنگجوؤں کی مدد سے کام کرنے گے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فر ما نروائی تھی۔ اگر سوال اُٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جومسلمانوں سے بیت المقدس نہ کے سکتے تھے، پوری دنیا پر فر ما نروائی کا خواب کسے دیکھر ہے تھے؟ تو اس کا جواب سیجھنے کے لیے ہمیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ک آنے مائٹوں میں ڈالا اور ان کی اس احتقانہ مہم کے نتیج میں انسانیت بہت می آنے مائٹوں میں مبتلا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ک ورک اور پی آز مائٹوں میں مبتلا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ک میں مبتل ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ک میں مبتل ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ک میں مبتل ہوگا۔ ان کے اس خواب کے دنیا کو بہت ک میں مبتل ہوگی اور پی آئے والا گروہ بنا، پھر معاشی طور پر شخکم میگروہ دنیا کی سیاست میں دخیل ہو کر '' باوشاہ داری قائم کرنے والاگروہ بنا، پھر معاشی طور پر شخکم میگروہ دنیا کی سیاست میں دخیل ہو کر '' باوشاہ گخصوص ہنر تھر ہرا۔ اس کے بعداس کا رُخ عسکر ہات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھر ہرا۔ اس کے بعداس کا رُخ عسکر ہات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے

سے بیخودمیدان میں آ کر کھی نہیں لڑا۔ بیدوسرے کولڑوا کرفٹے کے شمرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ لہذا دنیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے بیاس خواب کی تعمیل کے لیے جت گیا جس کی تعبیرا نتہائی خوفنا ک ہے بیتی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور 'دجال کی عالمی ریاست' کی تفکیل ہم اس گروہ کی درجہ بدورجہ پیش قدمی (مذہب ہے معیشت، معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر عالمی حکومت) کا جائزہ لیت ہوئے آ گے چلیس گے تا کہ انسانی بیٹ جہاں نہ کے خلاف ماضی، حال اور پھر متنقبل قریب میں جو پچھاس خور نین پنینے والے گروہ نے کیا، کھل کرسا منے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر زیرز مین پنینے والے گروہ نے کیا، کھل کرسا منے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے راستے میں مضبوط روک کھڑی کی جاسکے۔ اس کی تاریخ سامنے آ منے سے بیسوال بھی حل ہوجائے گا کہ''د وجال' تو یہود یوں کی اُمیدوں کا آخری سہارا ہے۔ اسانی جنگووں کا اس یکے چشم یہود نواز فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا صلیبی جنگووں کا اس یک چشم یہود نواز فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیاتھاتی ہوسکتا ہوسکتا اور جاری ہے)

## نائنس ممپلرز سے فری میسن تک

(دوسرى قسط)

بيكل كے كھنڈر كے قريب:

اگر چدارضِ مقدس پرمیسی اقتد ارمخضر عرصہ کے لیے تھا، کیکن ان کا پیمخضر قبضہ پوری دنیا کی تاریخ کو تبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مخضر عرصہ کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی۔ جس کا مقصد بظاہر میسیجی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بیا یک فرہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں 'مقدس معبد' (بیت المقدس: ہیکل سلیمانی) کو کا فروں ( لیعنی مسلمانوں ) سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنا نچہ بیتظیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے مسلمانوں ) سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنا نچہ بیت تخطیم اور اس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ اپنے فرائض اور سیحی طرز حیات کی وجہ سے انہیں ' راہب' کہا جاتے تھا۔ بعدازاں بیخطاب ترک کرکے انہیں ٹمپلرزیعنی 'معبدی' معبدی' کہا جانے لگا۔ ' محبل کا معبد کی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ بینظیم بہت یعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں ٹمپلر کا معنی ہوا: معبد یعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ بینظیم بہت جلد منظم سکری تنظیم بن گئی اور ' نائٹسٹم پلرز' (معبدی سردار) کہلانے گئی ۔ پینگوئن ڈ کشنری آف جلد منظم سکری تنظیم بین گئی اور ' نائٹسٹم پلرز' (معبدی سردار) کہلانے گئی ۔ پینگوئن ڈ کشنری آف ریلیجنز میں نائٹسٹم پلرز کے بارے میں پچھاس طرح تحریہ ہے:

''ایک مذہبی عسکری تنظیم جو 1119ء میں بروشلم میں تشکیل دی گئی جس کا مقصد سیجی زائرین کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ معبد بعنی ہمیکلِ سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے تھے۔ ان کی بودوباش را ہبوں جیسی تھی ،لیکن ان کی سرگر میاں بنیا دی طور پر عسکری اور انتظامی تھیں۔ارضِ مقدس میں بور پی صلیبی سلطنت کی نگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھوان کی املاک بورپ میں بھی تھیں اور وہ بین الاقوامی بزکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ املاک بورپ میں بھی تھیں اور وہ بین الاقوامی بزکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ

ا پنے داخلی امور سخت راز داری کے ساتھ سرانجام دیتے تھے۔

مقدس تبركات كے محافظ:

اس تنظیم کے با قاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف داستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو'' ہیکل کا محافظ'' کہلوایا۔سوال بیہ ہے بیلوگ کس چیز کا شحفظ كررہے تھاوركس سے كررہے تھے؟ اس نكته پر پچھ تحققين رائے رکھتے ہیں كٹم پلرز.....ان كی تعداد بارہ تھی ..... دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کررہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکلِ سلیمانی سے ملے تھے۔قدیم زمانے میں جب یہودی بروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے جسے بعدازاں ہیں کل سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق كو'' تا بوت سكينه'' يا'' تا بوت يهود'' كها جا تا تقاا وراس ميں حضرت موى عليه السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں (الواحِ تورات) رکھی گئی تھیں۔عہد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے بیتا بوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔عہد نامہ میں اس کی شکل وصورت اور لمبائی چوڑ ائی کی تفصیلات موجود ہیں۔عہد نامہ کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح ( تختیاں ) موجودتھیں جو کو و سینا پرحضرت موسیٰ علیہ السلام کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کی گئی تھیں۔اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا ( قر آ ن کریم کے مطابق بیحضرت موی علیہ السلام کا عصا تھا) اور''من وسلویٰ'' کا برتن بھی اس تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ بیتو بتاتی ہے کہ اسے میکلِ سلیمانی میں رکھا گیا تھالیکن پیہیں بتاتی کہ بعدازاں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹمپلرز کے دور میں ہیکلِ سلیمانی کابیرحصہ زائرین کے لیے پچھ عرصہ تک مرمت کے نام پرممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ (ایک روایت کےمطابق 9 سال اور دوسری کےمطابق 13 سال) اس دوران اسٹے ممپلرزنے کسی مخصوص خفیہ مقام پرمنتقل کر دیا تھا یا خوڈٹمپلر کوبھی بہتبر کات ہاتھ نہ لگے اور وہ دنیا کو دھو کا دینے کے لیے خود کو پُراسرار مشہور کیے ہوئے ہیں؟ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تعارض پایا جاتا ہے۔حقیقت بیہ ہے کہ قدیم ممپر زہوں یا جدید فری میسن،

یہودی قوم کے روحانیین لیعنی مفلی جادوگر ہوں یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ربائی ، ان سب میں ہے بھی کسی کونہیں معلوم کہ یہ مقدس تبرکات کہاں ہیں؟ وہ ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہان کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا ، لیکن یہ تبرکات ان کومل کے نہیں دے رہے ۔۔۔۔۔اور نہ یہان کو بھی ملیں گے۔ انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ برآ مدکریں گے ( کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب '' د جال'' نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے ) حضرت کے ہاتھوں ان کی برآ مدگی د کیھ کروہ معتدل مزاج یہودجن کی قسمت میں ایمان ہے ، مسلمان ہوجا کیں گے اور وہ شقی مزاج یہود جوان تبرکات کو حضرت موئی علیہ السلام کے ہاتھ میں د کھ کر بھی ان کی اطاعت کرنے میں لیت ولئی تبرکات کو حضرت موئی علیہ السلام کے ہاتھ میں د کھ کر بھی ان کی اطاعت کرنے میں لیت ولئی سرکتے رہے تھے ، وہ اب بھی د جال کے ساتھ رہنے پر بھی آڑے د ہیں گے اور پھر بالآخراس کے ساتھ اپنے در دناک انجام کو پہنچیں گے۔

نائت می پارزاور سودی بینکاری:

تبرکات کے محافظین کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت متحکم کرنے کے بعد ممیلرزکو .....جو درحقیقت موجودہ فری میس تنظیم کی سابقہ شکل تھے .....اپنی مالی حیثیت متحکم کرنے اور اسے مستقل بنیادوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی ۔عوام کی تجوریوں میں محفوظ دولت جسے ہروقت لوٹ لیے جانے کا خطرہ در پیش رہتا ہے، سے بہتر وہ کون ساذر بعیہ ہوسکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم یہود کے کام آتا۔ پیسے عوام کا محنت سرمایہ کا روں کی اور بی میس مفت کے میش کرنے کی عادی قوم یہود کے کام آتا۔ پیسے عوام کا محنت سرمایہ کا روں کی اور بی میس مفت کے مورے یہود کی سود خور انہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی کئی کہ سرمایہ کوں اور کا ہواور نفع یہود کی سود خوروں کو ماتا رہے؟ چنا نچہ میدوہ لحمہ تھا جب دنیا میں سود کی بیود کی سود خوروں کو ماتا رہے؟ چنا نچہ میدوہ لحمہ تھا جب دنیا میں سود کی بینوں کی ابتدا یہود کی صورت ہو کی کے دیا ہوا۔ اس کی ابتدا یہود کی صرافوں نے گی۔

صرّ افوں، یعنی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریوں (لاکرز) کا نظام متعارف کرایا۔ انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کردیا۔ حفاظتی نقطۂ نظر سے یہ ''ڈیپازٹ سٹم'' لوگوں کو پیند آیا اور بہت جلد مقبول ہوگیا۔ آہستہ آہستہ یہودی صرّ افوں نے اس میں تھوڑی ہی تبدیلی پیدا کی ۔ لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خرید سے تھے تو پہلے یہودی صرافوں کورسید دکھا کرا پناسونا لیتے ، پھرا ہے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے پھھٹر بدا ہوتا۔ یبچے والا اس سونے کو پھر کسی یہودی سنار کے پاس رکھوا کررسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے جمع کرانے کا بیٹل بکسانیت اور طوالت رکھتا تھا۔ اس کا حل یہودی ساہوکاروں نے یہ نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسر بوگوں کو فرونے نے مین کالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسر بوگوں کو فرونے نے ہوئے اسے عملاً پرانے ما لک کو واپس کر کے پھر نئے ما لک سے کو دوسر بوگوں کو فرونے کر تی باد داشت متعارف کرائی کی سے کے کرتھو یاں میں رکھنے کے بجائے '' ایک چینے چٹ' بعنی تبادلے کی تحریری یا دواشت متعارف کرائی گئی۔ یعنی رسیدوں پر لیمن دین شروع ہوگیا۔ تبادلے کے اس نظام سے سونا ایک دفعہ وصول کی بینی ویوں کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہوگیا۔ کا غذوں کے یہ پرزے کرنی نوٹوں، کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہوگیا۔ کا غذوں کے یہ پرزے کرنی نوٹوں، کر بیار چیکوں اور کریڈٹ کارڈوں کی بنیاد ہے اور وہ وقت دور نہیں جب گئی الیکٹرونک کرنی کی شکل میں واحد عالمی ذریعیت بادلہ متعارف ہوجائے گا۔

نائٹ ممپلرزاورسودی بیمہ:

اگلامرحلہ ہنڈی یا بیے کا تھا۔ پچھلوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اورا پنے قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی۔ ٹمپلر زنے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے کیکن اس کے باوجود دولت ایک سے دوسری جگہہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضع کیا۔ ٹمپلر زایک شہر میں لوگوں سے سونا اور جاندی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک چیٹ جاری کر دیتے جس پر کوڈورڈ ز درج ہوتے۔ ان کوڈورڈ ز کوصرفٹ ٹمپلر زبی سیجھتے تھے۔ دوسر کے شہر جاکر لوگ یہ چیٹ وہاں کے ممپلر زکودیتے اور ان سے مطلوبہ مالیت کا سونا، جاندی یا کرنی وصول کر لیتے۔ ان چڑوں پرگا م کہ کا میا اور پچھلے شہر میں جع کرائے گئے سونے یا جاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ پچھ ہی عرصہ بعد جمع کرائے گئے سونے (ڈبیپازٹس) کو قرضے کے طور پر جاری کرنا شروع کردیا گیا حالا تک حفاظتی بعد جمع کرائے گئے سونے کی شرط بیتھی کہ وہ عندالطلب مالکان کو لوٹا یا جائے۔ مالکان چونکہ عرصہ دراز

تک اپناسونا وصول کرنے کے لیے ہیں آتے تھے۔ان کا کام'' چٹوں''سے چلتا تھا،اس کیے اپنے پاس پڑے'' بے مصرف' سونے کا بیمصرف ڈھونڈ اکداسے سودی قرض کے طور پرلوگوں کو دے کر سود کما یا جائے ۔سوناکسی اور کا تھا،اس پرسود کوئی اور بھرر ہاتھا اور مفت میں موج وہ لوگ کر رہے تھے جن کا ہوس زوہ وہ ماغ اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہرتھا۔

الغرض جب صرّافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سے پچھ سونا دوسروں کو سود پہ ''عاریتاً'' دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک'' پرامیسری نوٹ' یا دستاویز ککھوالیتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کاغذی سر شیفکیٹ، جن کے بدلے سونے کے سکے لیے جاسکتے تھے گردش میں آگئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش میں رہتے تھے۔ شروع میں میسر شیفکیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا ہے کہ گردش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہوگئ۔ سود کی بینکاری کا پہلا ما ڈل:

سرمایہ محفوظ کرنے، قرضہ دینے اور صانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آج کے جدید
بینکاری نظام کی بنیا دبنا ٹھپلرز فدہبی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ تھے۔
ثمام بور پی مما لک یہاں تک کہ مشرق وسطی اور ارضِ مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان
کے نمائندے موجود تھے۔ بورپ کی نشاق ثانیہ (Renaissance) میں حصہ لینے والے دولت
مند خاندانوں مثلاً فلورنس، اٹلی کے میڈیکس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور رفتہ رفتہ سے
نظام ترقی کر کے با قاعدہ مستقل ادار ہے لیعنی '' بینک'' کی شکل میں وجود میں آگیا۔ پہلا ماڈرن
بنک سویڈن کا دی رکس بنگ 1656ء میں وجود میں آیا پھر بنک آف انگلینڈ 1694ء میں
سودخوری کے منظم ادار ہے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی کے انگر برخ سر افوں
نے دنیا کوسودی بینکاری کا ماڈل مہیا کر دیا گیا۔ ستر ہویں صدی لعنت کے اس جال میں پھنس

گئی۔مقامی بینک،مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے منسلک ہوگیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو د جال کے خروج سے پہلے ہرتنفس کے سینہ میں حرام کالقمہ پہنچاتے یا اس کے تاک میں رہنے تا کہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہوتو اور ابلیسی حرام خواہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔

سود سے شکس تک:

بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں چنانچہاس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود ہے گریز کیا جاتا تھا،لیکنٹمپلرز....مقدّس سمجھنے جانے والےٹمپلرز....اس کی ذرّہ برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہصرف قرضوں پرسود وصول کرتے ، بلکہ بیہ بھاری شرح کے ساتھ سود عا کد كرتے تھے۔ايك موقع پرايك قرض داركو %60 تك سود درسودادا كرنا پڑا۔قديم زمانے ميں منظم بینکاری نظام کے ساتھ بیلوگ اپنے دور کے جدید سرماییکار بن گئے۔عوام تو عوام،حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھیں۔ یہ من مانی شرا کط پرانہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت ہی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ یورپی ممالک کوتو رہنے دیجیے، انگریز حكمران خاندان بهی ٹمپلروں كا مقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنری سوم اور ایڈورڈ اول سبھیٹمپلروں سے قرضہ لیتے تھے۔ 1260ء سے 1266ء کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے ٹمپلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔مختلف بادشا ہوں کومقروض کرنے کے بعدٹمپلرز آ گے بڑھے۔حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعداب وہ عوام کوبھی اپنے پاس گروی رکھنا جا ہتے تھے۔اس کے لیےانہوں نے جوطریق کاروضع کیا وہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھا۔اس طریقے نے آج تک دنیا کوان کے ہاتھوں معاشی غلام بنارکھا ہے۔انہوں نے حکمرانوں کو دیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیریا بندی عائد کردی کہ ٹیکس کی وصولی صرف ٹمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کردیا۔اب نہ صرف وہ پا پائنیت کو دیے جانے والے عطیات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں (حکومتوں) کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہو گئے۔ مذہبی و مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔

ابليسي سياست ياصهبوني عسكريت:

اس کے لیے انہوں نے بیطریق کاروضع کیا ......اور بلاشبدانسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں سے خون چو سے والے ایک طریق کارکو' ابلیسی سیاست' کے علاوہ کوئی نام نہیں و یا جاسکتا ......کد دنیا میں جہاں جنگ ہوتی ہے جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے ،ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہورہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلحہ فراہم کرتے ۔ چنا نچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجاتے۔ اسلحہ فراہم کرتے ۔ چنا نچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجاتے۔ کھوئے ہوئے بروشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا بیسفا کانہ مشن ہر طرح کی اخلاقیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کہ اکتوبر کی تیرہ تاریخ اور جمعہ کا دن آ گیا۔ تیرہ تاریخ کا سے ماری تھا کہ یہاں تک کہ اکتوبر کی تیرہ تاریخ کا اور جمعہ کا دن آ گیا۔ تیرہ تاریخ نائے ٹم پلرز کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ (جاری ہے)

### تيره تاريخ كاجمعه

#### (تيسري اورآخري قبط)

جعيه، 13/اكتوبر:

ہوا یوں کٹمپلر زبرا دری کی ترقی ، یورپ کے حکمرانوں اورمعیشت پر کنٹرول ، عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہاں تک کہ خود پورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نہ جھھ سکے کہ'' برادری''ان کے ساتھ کیا کررہی ہے اور کیا کرنا جا ہتی ہے؟ بالآ خرفرانس کا باوشاہ فلیس چہارم اس سازش کوسمجھ گیا۔ وہ ان سے اپنا اور اپنی قوم کا پیچھا چھڑا نا چاہتا تھا،کیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی ٹمپلرز نے عیسائی عوام کی مذہبی حمایت حاصل کر رکھی تھی۔ان کےخلاف کارروائی آ سان نتھی۔ چرچ چونکہ مپلرز کےساتھ تھااس لیےوہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ممپلرز کے ساتھ ملے ہوئے بوپ''بونی فیس ہشتم'' سے جان چھڑائی اور پھراس کے جانشین'' بینی ڈکٹ یاز دہم'' سے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305ء میں بادشاہ فلیس نے نئے پوپ ' دکلیمنٹ پنجم'' کا تقرر کیا۔اس منصف بوپ کی مدو سے باوشاہ نے ٹمپلرز کے معاملات کی مکمل چھان بین کرائی۔ تحقیقات کے نتیج میں جوحقائق سامنے آئے وہ تو قع سے زیادہ خطر ناک تھے۔خطرے کی سلینی نے اسے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کردیا۔ چنانچیراس نے ملک بھر میں سرکاری عمال کو سر بمہراحکامات بھیجے۔ترتیب بیہ بتائی گئی کہان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت یعنی جمعہ 13 اکتوبر 1307ء کی صبح طلوع آفتاب پیرکھولا جانا تھا۔ان خفیہ احکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو معطل کر کے ممپلر زکوگر فتارا دران کی املاک کوضبط کرلیا گیا ٹیمپلر زیرتو ہینِ مسیح ، بت پرستی اور ہم جنس پرتی کے الزامات عاکد کیے گئے۔ ان الزامات نے بورے بورپ میں ٹمپلرز کے خلاف نفرت وکراہیت پیدا کردی۔ ہرجگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفنار کرلیا گیا۔مجرم ثابت ہونے والوں کو بچانسی دے دی گئی۔

جمهوريت كا آغاز:

پوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312ء میں ٹمپلرز کی تنظیم ''ٹمپل'' کو کالعدم قرار دے دیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314ء میں دھیمی آنچ پر رکھ کر کہاب بنادیا گیا۔ ٹمپلرزا پنے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کوآج بھی یا در کھے ہوئے ہیں اور اس کی یا د گارکوا پنی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک وفعہ رائے عامہ ان کے خلاف ہوگئی اور چرچ ان کا رحمن ہوگیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کومزید تنحفظ دینے میں نا کام ہوگئی۔ان کی زیادہ تر املاک بورپ بھر میں ضبط کر لی گئیں۔ بظاہر ٹمپلرز کا خاتمہ ہو گیالیکن انہوں نے اس صور تحال ہے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس پڑمل کیا: '' ایک ہاتھ میں قوت واقتد ار خطرناک ہوسکتا ہے چنانچہاسے تقسیم کر دیا جانا جا ہیے۔'اس فیصلے نے دنیا میں نے طرزِ حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا''جمہوریت''نامی نئے نظام حکومت سے واقف ہوئی جو برادری کے لیے شکست کھا جانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے .....اور ....خم ٹھونک کر آنے کا ذریعہ ثابت ہوا ٹمپلرز زیرز مین چلے گئے اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا..... ''جمہوریت'' کا آغاز ..... جوکہ بادشاہت کا متبادل نظام تھا۔ برادری نے سمجھ لیا تھا کہ'' خفیہ گرفت''ہی ان جیسی کسی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بیخفیہ گرفت موروثی بادشاہت لے کر تخت پر آنے والے مطلق العنان با دشاہوں کی بہنبیت عوا می نمایندوں پر آسانی سے قائم کی جاسکتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگانا اور ان کی یولی کواپنی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا۔''عوامی نمایندے''اپنے انتخاب کے لیے ہمیشہ سر مائے اورتشہیر کے مختاج رہتے ہیں۔ برادری کا سودی سرمایہ اور دروغ گومیڈیا نہایت آسانی سے ان نمایندوں کی

''عوامیت'' ختم کرکے انہیں برادری کا تابع بناسکتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پچھ بتانہیں کس نے کس رائے کے حق میں خفیہ ووٹ ڈالا۔ ابہام جس قدر زیادہ ہوگا'' ان' کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کواپنے ویٹمن کاعلم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ خودکو الزام دیں گے یا کہیں گے: ''وفت ہی براچل رہا ہے۔'' فری میسن کی شکل میں ممیلر زکانیا ظہور:

فرانس کے بادشاہ فلیس چہارم کے دلیرانہ اقد ام اور حکمت سے بھر پور کارروائی نے ٹمپلر ز کو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکالگایا تھا۔ بیادھ موے ہو گئے تھے۔اگران کوایک موقع نہل گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ یقینی ہوجائے اور انسانیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی۔وہ موقع اسکاٹ لینڈ کے مخصوص حالات کی وجہ سے ان کومل گیا۔ نیج جانے والاٹمپلرز کا گروہ اپنی جان بیجا کر سکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب ہوگیا۔ سکاٹ لینڈ کافی عرصے ہے آ زادی کی جنگ لڑر ہاتھا۔ٹمپلرز کے آنے سے سکاٹ لینڈ کے باوشاہ وفت رابرٹ بروں کوہتھیا رمل گیا۔ بیہتھیا رلڑنے اور قرضے دے کر دو سوسالہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ 1314ء میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے 25000 انگریز فوج کوشرمنا کے شکست سے دو چار کیا۔اس شکست سے''ٹمپلر ز'' کی نئی زندگی نے جنم لیا ٹیمپلر زا پنے آپ کو پہتیوں سے نکا لنے میں کامیاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آ زاد سکاٹ لینڈ کے بادشاہ کو کنٹرول کررہے تھے۔ 1603ء میں کوئین الزبتھاول کی موت کے بعد سکاٹ لینڈ کا بادشاہ جیمز پنجم برطانیه کا بھی بادشاہ بن گیا۔ یعنی اس نئی وسیع ریاست کا نظام ممپلرز کے ہاتھ میں آ گیا۔

یوں پورے برطانیہ پران کا تسلط قائم ہوگیا۔ دودھ کا جلا چھا چھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ٹمپلرزکو نیا ٹھکانہ ل گیا تھالیکن وہ انتہائی مختاط تھے۔ تقریباً سوسال تکٹمپلرز بالکل پس پردہ چلے گئے۔اپنے کام کم کردیے تا کہلوگ ان کو بھول جا ئیں مگرانہوں نے برطانیہ پراپنی گرفت کم نہیں کی۔ بڑے بڑے عہدوں کے حصول میں سرگرم رہے۔ یہاں تک کہان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلاگیا۔ 1717ء بین ٹمپلرزیورپ میں پھر سے ابھرتے ہیں۔ اس مرتبہ تعداداورطاقت دونوں میں ہم پلہ ہیں۔ بینی شاخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتوراورمؤٹر ہے اور بیشناخت ان کو برطانیہ کی بادشاہت دے رہی ہے۔ اپنے نفیہ ہتھکنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ضروری ہوگیا کہوہ اپنے نام' دٹمپلر ز''کوختم کردیں۔ اب جونام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے رکھا وہ' فری میسن' تھا۔ 'FREEMASON' اس لفظ کو بہت سے لوگ جانے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانے تھے ٹمپلرز کے نئے نام فری میسن گروپ کا برطانوی شاہی خاندان میں سے پہلا ممبر برنس آف دی ویلز فریڈرک تھا۔ بعد میں آنے والوں میں برنس فلپ، اڈ نبرا کا طویوک اور ملکہ الزبتھ دوم برطانیہ شامل ہیں۔ برطانوی جمہوری حکمرانوں میں وزیراعظم نوسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جیمز بالفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈزی ایک طویل فہرست ہے جو' برادری'' کارکن بن کر وجائی فرت انگیزریاست کے لیے دائستہ بانا دائستہ بنیا در کھتے گئے۔

اجتماعي آبادي سے اجتماعي بربادي تك:

جیے جیسے اس ریاست کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کررہے ہیں ویسے ویسے وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔اسرائیل کی نونغمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی ان شاءاللہ ان کی اجتماعی آبادی ان کی بیر بادی صرف ' دجالی ریاست' کا ہی اختمام نہ ہوگا جلکہ دنیا سے شراور فساد کے کمل خاتے کی نوید بھی ہوگا۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیقِ الہی سے ''عالمی وجالی ریاست'' کے منصوبے کونا کام بناتے ہوئے''عالمی اسلامی خلافت'' قائم کریں گے۔الیی خلافت جوکا ئنات میں بسنے والے ہرذی روح کے لیے سایۂ رحمت ہوگی۔

# رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک

برادراسلامی ملک''ترکی'' دنیا کا وہ ملک ہے جود نیا کے دومشہور براعظموں کے عکم پرواقع ہے۔ یہ دونوں براعظم رنگ نوسل کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے متضا داور باہمی تاریخی جدلیت کے حامل رہے ہیں۔ اس کا جغرافیائی کل وقوع ایسا دوسرے کے متضا داور باہمی تاریخی جدلیت کے حامل رہے ہیں۔ اس کا جغرافیائی کل وقوع ایسا ہے کہ یہاں سے عیسائیت کے گہوارے''براعظم پورپ'' میں داخلے کا راستہ کھاتا ہے۔ اس راستے کے نکڑ پر عیسائیت کا روحانی مرکز اور مضبوط عسکری قلعہ قسطنطیعہ تھا۔ اس لیے اس کے فاتحین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں سنائی تھیں۔ اس شہر کی فتح کا واقعہ جتنا عظیم الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثمانیہ کے انہدام کا حادثہ اتنا ہی دلدوز اور اندو ہناک تھا۔ الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور الشان تھا، اس کے سقوط اور دجالی ریاست خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور رکاوٹ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ آ ہے اس آغاز اور اختمام، اس تضاد اور تقابل پر ایک نظر ڈالیت بیں کہ ستی تھر یہی کہائی معکوس انداز میں کردار کے اختمان فی کے ساتھود ہرائی جانے والی ہے۔

موجودہ جمہور ہیں، خلافت عثانیہ (1288ء۔1924ء) کی جانشین ریاست ہے۔خلافت عثانیہ اس کے سقوط سے اس زمین پرالہی ریاست اور الہی عثانیہ اس کے سقوط سے اس زمین پرالہی ریاست اور الہی نظام والی مملکت کا اختیام ہوا اور دجالی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز تحمیل سے پہلے ان شاء اللہ اختیام کو پہنچے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے مقرب بند ہے پوری دنیا میں عالمی الہی خلافت قائم کریں گے جو صحیح معنوں میں رجمانی ریاست ہوگی۔خلافت عثمانیہ،خلافت راشدہ (232ء

۔ 661)، خلافت بنوامیہ مشرق (661ء۔ 750ء) خلافت بنوامیہ مغرب (750ء۔ 750ء) اور خلافت عثانیہ کو بیم نفر داعزاز ملا کہ اور خلافت عثانیہ کو بیم نفر داعزاز ملا کہ اس نے 1453ء بیل قسطنطنیہ (سلطنت روم کا دارالحکومت اور عیسائیت کا دل) کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں بورپ کے اہم علاقوں تک پھیلادیں۔سلطنت عثانیہ کے عروج کے اسلامی سلطنت عثانیہ کے عروج کے خاص میں موجودہ ترکی کے علاوہ افریقہ کے بعض علاقے (مصر، طرابلس)، جزیرہ نمائے عرب یعنی حربین و حجاز، بورپ میں سے آسٹر یا اور ہنگری تک کے علاقے اور علاقہ بلقان کا بیشتر حصہ (سربیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا، مقدونیہ ،مونی نیگرو، البانیہ، بلغاریہ، رومانیہ اور یونان) شامل حصہ (سربیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا، مقدونیہ، مونی نیگرو، البانیہ، بلغاریہ، رومانیہ اور یونان) شامل کے بعد زوال نے شامت اعمال کے نام سے ہماری راہ دیکھی کے اب ہم زوال کی آخری صد کے کاررہے ہیں اور جب اپنے آنسوؤں اورخون سے اپنے گنا ہوں کو دھوڈ الیس گے تو ان شاء اللہ دوبارہ عروج ہمارا مقدر ہوگا اور وہ ایسا تا بناک ہوگا کہ تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہ دیکھی میں ہوگی کہ تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہ دیکھی ہوگا

یورپی مما لک اس عظیم اسلامی سلطنت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جوان کے قلب میں ہلال والا پر چم بلند کیے ہوئے تھی؟ ان کی ہمدردیاں بلقان کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور وہ انہیں ترکوں کے خلاف بعناوت پراکساتے رہتے تھے۔ یورپ نے یہاں لسانیت اور قومیت کا آزمودہ ہتھیا راستعال کیا۔ دانشوروں اور شاعروں نے پہلے یونا نیوں کو ان کے ماضی کی یاد دلا کر انہیں ترکوں کے خلاف بعناوت پرآ مادہ کیا۔ یہیں سے ''مشرقی مسئلہ' (Eastern Question) پیدا ہوا اور یورپی مما لک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829ء میں آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ یونان کے بعد دوسری یورپی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ یاؤں مارنے کلیس۔ساتھ ساتھ سلطنت عثانیہ کے خلاف یورپی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ یاؤں مارنے کلیس۔ساتھ ساتھ سلطنت عثانیہ کے خلاف یورپی طاقتوں اور صہیونی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں ساتھ سلطنت عثانیہ کے خلاف یورپی طاقتوں اور صہیونی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں کئی دوسرے افریقی اور یورپی علاقے ترکوں کے قبضے سے نکلنے گے۔ 1830ء میں

فرانس نے الجزائر پراور 1882ء میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کرلیا۔ اٹلی نے 1911ء میں طرابلس (موجودہ لیبیا) کا علاقہ چھین لیا۔ اس کے بعد مغربی مؤرخین نے ترکی کا حوصلہ بست کرنے کے لیے ''مرد بیا'' کی اصطلاح ایجاد کرلی۔ اس زمانے میں سلطنت عثانیہ کی اندرونی حالت بڑی نازک تھی۔ فری میسن ہر طرف سرگرم تھے۔ قدامت ببنداور ترقی پسند سیاست دان ایک دوسر نازک تھی۔ فری میسن ہرطرف سرگرم تھے۔ قدامت پسنداور ترقی پسند سیاست دان ایک دوسر سے دست وگریباں تھے۔ اپریل 1909ء میں فری میسن کے تیار کردہ ترقی پسندگروہ (باغی گروہ) نے سلطان عبدالحمید کو تحت و تاج سے معزول کر کے سلطان محمد خامس کو تحت خلافت پر بھادیا۔ اس کی پوزیشن 'شاہ شطر نج'' سے زیادہ نہ تھی۔

اکتوبر 1912ء میں روس کے اکسانے پر بلقانی ریاستوں نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں ترکی کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ جما کرلوٹ ماراور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ 30 مئی اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ جما کرلوٹ ماراور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ 30 مئی 1913ء کولندن میں فریقین کے درمیان صلح ہوگئی الیکن اس صلح نامے کی روسے سلطنت عثمانیا ہے گئی علاقوں اور جزیروں کی ملکیت سے دستبر دار ہوگئی۔

28 جولائی 1914ء کو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ترکی ، جرمنی ، آسٹریا ، ہنگری اور بلغاریہ کا حلیف بن گیا۔ دوسری طرف برطانیہ ، فرانس ، روس ، جاپان اور امریکا تھے۔ ترکی کو امید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت روس ترکتان ، مصر ، لیبیا ، تیونس اور الجزائر کو اتحادی طاقتوں سے چین کر ترکی کے حوالے کر دے گی۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کر دیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پورا پورا تعاون کریں گے لیکن ترکی کی بغاوت کر دیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پورا پورا تعاون کریں گے لیکن ترکی کی بیخوا ہمتیں پوری نہ ہوئیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرئل لارنس حجاز مقدس سعودی عرب ) پہنچ گیا اور حسین (شریف مکہ) اور اس کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگ ۔ برطانوی حکومت نے ''شریف مکہ' سے وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ تسلیم کرلے گی اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ تسلیم کرلے گی اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ تسلیم کرلے گی اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ تسلیم کرلے گی اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو

فلسطین واردن کا با دشاہ بنادے گی جبکہ انگریز نے کسی کوخلیفہ شلیم کرنا تھا نہ خلافت کے ادارے کو باقی چھوڑ نا تھا۔اسے تو اسلام کی سربلندی کی ہرعلامت سے دشمنی تھی۔ایک انگریز مصنفہ نے اپنی کتاب' جزیرۃ العرب' میں صاف صاف لفظوں میں لکھاہے:

"برطانی<sub>ی</sub>اوراسلام دونو ساس د نیامیں زنده نہیں رہ سکتے"۔

اس کا کہنا تھا: '' دوقو تیں دنیا میں برتری کے لیے کوشاں ہیں: ایک انگریز اور دوسری مسلمان۔ دوزبانیں دنیا میں چھانا جا ہتی ہیں: انگریزی اورعربی اوران دومیں سے ایک کوفنا ہونا حاسے۔''

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی تروت بچ کتنی ضروری اوراس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی فید ہے۔

اس نے لکھاتھا: ''جب تک اسلام کی مرکزیت نہ ختم ہواور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے علیحدہ کر کے ٹکڑ مے ٹکڑ ہے نہ کر دیا جائے اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔''

اس نے بعد میں دنیا کو می بتایا تھا: ''انگریز کیمیا وی طریقوں سے اپنے چڑے گندی رنگ میں رہتے میں رنگ کرخلافت کے زیرا تنظام علاقے کی حدود میں وہاں کے مدرسوں اور مکانوں میں رہتے تھے تا کہ عربوں کی کمزوریوں کو معلوم کرسکیس اور ان کو ترکوں کے خلاف اکساسکیس۔عرصہ کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ شہور فری میسن ایجنٹ کرٹل لارنس کو وہ مواد ملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اوّل (1914-1911) کے دوران عربوں سے ترکوں کوٹل کراتا تھا اور ہرگرک کے قبل پرانعام مقرر کررکھا تھا۔خود کرٹل لارنس نے جو تکالیف برداشت کیس اور جس طرح جان پر کھیل کریہ تماشا کیا وہ ایک عجیب داستان ہے۔'

وسط جون 1916ء میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین (شریف مکہ) کی سربراہی میں اپنے اقتدار اعلیٰ اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی اور انگریزوں کی مددسے جاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ برطانیہ کی بیر حکمت عملی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آ موز بھی ہے جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ اس بعناوت سے قبل جنگ عظیم میں ترکوں نے جس جا نبازی وجواں مردی کا ثبوت دیا تھا وہ ان کی شجاعانہ کارروائیوں میں بھی عدیم المثال ہے، لیکن عربوں کی ناہمجھی اور فری میسن کے ہاتھوں بعناوت سے ترکوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب علاقے عراق ، مصر، شام، اردن اور فلسطین اتحادیوں کے زیر تسلط آگئے۔ 30 اکتوبر 1918ء کو ٹمرلاس کے مقام پرالتوائے جنگ کے ساتھ ام نہا دسلے کی باتھونام نہا دسلے کی باتھونام نہا دسلے کی بات چیت کا آغاز ہوا۔ بالآخر 14 مئی 1920ء کوترکی کے ساتھ نام نہا دسلے کی معام دہ سیورے 'کے نام سے مشتم کردی گئیں۔

اس جانبدارانہ کے نامے کی روسے ترکی کوتمام عرب علاقوں سے محروم کردیا گیا۔ ججاز مقد س میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کوتسلیم کرلیا گیا۔ ورّہ دانیال اور تمام دیگر اہم ورّ سے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیے گئے مختصریہ کہا تھادیوں نے ترکوں کی قومی آزادی کوختم کرنے کا تہیہ کرلیا اور ترکی اتنا ہے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معامدے کی توثیق کردی۔ دجالی قوتوں کوخطرہ تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معامدے کی توثیق کردی۔ دجالی قوتوں کوخطرہ تھا کہ عیسائیت کے دل میں خلافت قائم کرنے والی اس ریاست کے آثار قدیمہ میں کو جمہوریت کا نگران بنایا گیا۔

معاصرہ نیا میں ترکی کے سیاسی نظام کی بیا یک منفر دخصوصیت ہے کہ اس میں سیاسی انتشار اور جمہوری ہنگا موں پر قابو پانے کے لیے سلح افواج کو مستقل طور پر آئینی کر دار دیا گیا ہے۔ ترکی کی فوج نہ صرف ملکی سلامت وسالمیت کی ضامن، بلکہ کمال اتا ترک کی نام نہا داصلاحات اور سنخ شدہ تہذیبی ورثے کی بھی محافظ ہے۔ چنانچے فوج کی بیشہ ورانہ تربیت مخصوص غیر مذہبی (سیکور) ماحول میں کی جاتی ہے جس کے نتیج میں فوج کا مجموعی مزاج سیکولر ہوگیا ہے اور وہ اتا ترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کوشال رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کی اصلاحات کو حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کوشال رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کی اصلاحات کو حقیقی کو حقول اور 1980ء میں سول حکومت کو برطرف کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں 1961ء

اور 1982ء کے آئین کے تحت قومی سلامتی کونسل کی تشکیل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروس کوقومی خدمت قرار دے کر ہر ترک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لازمی فوجی تربیت کی پابندی لگائی گئی ہے۔اس طرح ہر شہری کچھ عرصہ فوج سے منسلک رہتا ہے۔اس اقدام کا مقصد سے کہ ہرترکی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی بھرہم آ ہنگ رہے۔

ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کردار متعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اثر ورسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔اس سے ایک طرف فوج کی پیش ورانہ کارکردگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کا سیکولر مزاج عوامی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیا ہے۔اب بیفوج پرمنحصر ہے کہ وہ جس کی جاہے اُس کی حمایت کرے،خواہ عوام اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کردار فری میسن سے ذہن لینے والے فوجی حکمرانوں کے ذہن ہی کی اختراع ہے۔ترکی میں اسے بدنام زمانہ فری میسن جزل جمال گرسل نے متعارف کرایا تھا۔ترکی میں فوج کے آئینی کر دار کے تعین کے بعد فوج کواب مارشل لالگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ خود ہی'' با دشاہ گر'' بن گئی ہے اور وہ لا زمی طور پرعثمانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیے ایسے بادشاہوں کاانتخاب کرتی ہے جوکسی حالت میں ترکی کوجود نیا کے اہم ترین جغرافیائی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف اللہ اور اس کے دین کی طرف یعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دے۔ بیسارا کارنامہانجام دینے کے لیے صہونی طاقتوں نے ترکوں کے جس برترین وشمن كا انتخاب كيا اسے''ا تاترك'' (تركوں كا باپ) كالقب ديا جبكه وہ قوم يہود كا ادنیٰ غلام تھا۔ جی بان! وه كوئى اورنہيں ،فرى ميسن كاتر اشا ہوافن ياره مصطفیٰ كمال تھا۔

مصطفیٰ کمال کا والدسالونیکا (پورپی ترکی) میں '' چنگی'' کامحررتھا۔ بعدازاں لکڑی کا کاروبار
کرنے لگا۔ مصطفیٰ کمال ابھی کمسن ہی تھا کہ والد کا سابیسر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت دین دارلیکن
نہایت غریب خاتون تھیں۔ اس نے مصطفیٰ کمال کوایک دینی مدرسے میں داخل کرادیالیکن مصطفیٰ
کمال کو بچین ہی سے فوجی افسر بننے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند برسوں بعدوہ خودایک ملٹری اسکول میں

داخل ہوگیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد قسطنطنیہ (اسٹبول) کے ملٹری کالج میں چلا گیا اور 1904ء میں کالج سے کیفٹینٹ بن کر نکلا۔ فوجی ملازمت کے سلسلے میں اس کوشام، فلسطین، مصراور البانیہ وغیرہ میں گھو منے پھرنے کا موقع ملا۔ یہاں وہ برادری کے '' بگ ماسٹرز'' کی نظر میں آ گیا۔ چنانچہاس کے '' انجمن اتحاد وتر تی'' کے انقلاب پیندممبروں سے تعلقات قائم ہوگئے۔ بیا نجمن جیسا کہنام سے ظاہر ہے صہیونی د ماغوں نے کلیق کی تھی۔ نوجوان اور تعلیم یا فتہ ترکوں نے سلطان عبد الحمید خان ثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائم کررکھی تھی۔ ابریل 1909ء میں ترکی فوج نے علم بعناوت بلند کیا اور معمولی تشکش کے بعد سلطان کو تخت سے اتاردیا گیا۔

مصطفیٰ کمال نے اقتدار میں آتے ہی ترکی کو''ترقی پیند' ملک بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات رائج کیس۔اس شخص نے چھ برسوں کے مختصر عرصے میں فری میسن دانش وروں کی مدد سے ترکی کے ساجی ، قانونی ، تعلیمی اور سیاسی نظام کو کممل طور پر بدل دیا۔ اتا ترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کے درج ذیل چھ طاغوتی اصول تھے جن میں سے ہرایک اصطلاح بکار بکار کیار کیار کرا پنے وضع کرنے والے د ماغوں کی نشان دہی کررہی ہے کہ وہ کون تھے اور کیا

کرنا چاہتے تھے؟ وہ چھ پُر فریب اصول سیتھے: ۱ – جمہوریت پیندی

Nationalism ۲-قوم پرستی

۳-عوامیت پیندی

Secularism ع-لادينيت

۵-اصلاح پرستی

Ftatisme (Fr) Statism

یہودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو یہودی سپنوں کے مطابق مغربیت کے رنگ میں رنگنے، رحمانی نظام کے خاتمے اور دجالی نظام کی سربلندی کے لیے 4 مارچ 1924ء کوخلافت کا بابرکت عہدہ، جومسلمانوں کے لیے شعنڈا سابیاور رصت کا سائبان تھا، جتم کر دیا۔ اس کے ایک ماہ بعد قومی اسمبلی نے دیوانی معاملات میں شرعی عدالتوں کے اختیارات کو کلیٹا ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور مذہبی تعلیمی درسگا ہوں کوختم کر دیا۔ علماء اور طلباء کو منتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کر دیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کر دیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نیٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری '' مذہبی امور کا بورڈ'' اور'' متروکہ عمارات کا بورڈ'' قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924ء کوتر کی کا نیا آئین منظور کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کوایک نیشناسٹ ری پبلک، سیکولرا ورسوشل ریاست قرار دیا گیا۔ وراقتد اراعلیٰ (Sovereignty) کا سرچشمہ ترک قوم کو مانا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے مقابلے میں اس انسان کو حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے بیہ تک نہیں شمجھتا کہ وہ کھلاڑی نہیں کھلونا ہے۔

ترکی میں سیکولر طرز زندگی کوفروغ دینے کے لیے شرعی قوانین کی جگہ یورپ کے نظام ہائے قانون کواپنایا گیا۔ سوئٹر رلینڈ کے نمونے پر سول ضابطہ قوانین ، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر تجارتی قوانین رائج کیے گئے۔ '' فذہبی اصلاحات' کا نام نہادعنوان دے کرصوفیائے کرام کے صلقوں اوران کی خانقا ہوں پر پابندی لگادی گئی۔ رومی اور چجری کیلنڈر رک جگہ میسوی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ پر دے اور تعدداز دواج (ایک سے زیادہ شادیوں) کو قانو ناممنوع قرار دیا گیا۔ عورتوں کومردوں کے مساوی حقوق دیے گئے جو محض خیالی اور فرضی تھے۔ ان پر تمام ملازمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ، صرف گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 1934ء میں ایک ملازمتوں کے دروازے کورتیں آسمبلی کا مہر منتخب ہوئیں۔

ترک قوم پرستی (ترکیت) کے جذبے کو ابھارنے کے لیے بھی متعددا قدامات کیے گئے۔ مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فاری کے حروف کو خارج کردیا گیا اور اس کے لیے عربی رسم الحظ کے

ہجائے لاطینی رسم الحظ اختیار کیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کوتر قی دینے کے لیے زبروست تحریک چلائی اوراس کی ترقی وتر و تایج کا نیا دورشروع ہوا۔مسجدوں اور دیگر مذہبی ا داروں میں عربی زبان کااستعال ممنوع قرار دیا گیاحتیٰ کہاذان ،نمازاورقر آن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعال ناجائز کھہرایا گیا۔ان جغرافیائی ناموں کوجن سے بیرونی الفاظ کی یُو (یاخوشبو) آتی تھی، خالص ترکی ناموں ہے تبدیل کردیا گیا۔ قنطنطنیہ کا نام استنبول رکھا گیا، ایڈریانو بل کو''ادانہ''اور سمرنا كواز مير ميں تبديل كيا گيا۔لوگوں كوحكم ديا گيا كه وہ اپنے نام خالص تركی ميں رکھيں۔ چنانچيہ عصمت پاشا نے عصمت انونو اور مصطفیٰ کمال پاشا نے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی، پاشا اور'' بے'' کے پرانے خطابات جو دورِ خلافت کی یا دگار تھے،ختم کر دیے گئے۔استنبول کے بجائے انقرہ کو دارالحکومت قرار دیا گیا۔ نئے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمارتیں تعمیر کی گئیں اور شہر کے نئے جھے میں کوئی مسجد تغمیر نہیں ہونے دی گئی۔ بورپی قوموں کواندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں، تھیٹروں اور ناچ گھروں کا جال بچھادیا گیا۔اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ دجالی معاشرے نے لے لی۔جوقوم دنیا کے مضبوط ترین نظریے کی ترجمان اور عالم اسلام کی نمایندہ تھی وہ قومیت کے نام پرالی پستی میں چلی گئی کہ خودا ہے بھی شعور نہیں کہاں سے کیا چھین کر کیا تھا دیا گیا ہے۔ بوری اسلامی دنیا تر کوں کوا پنا قائداورمحبوب مانتی تھی ،اسلامی اخوت کی جگہ قومیت کے چکر میں پڑتے ہی ترکی دنیا کی نظروں ہے گر گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان کے ساتھ مرنے پرفخر کرتے تھے۔خلافت کی جگہ جمہوریت کے آتے ہی ترکوں سے سیاعزاز جاتار ہا۔ ہمارے ہاں بھی''اسلامیت'' کی جگہ پاکستانیت لےرہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے بینعرہ (سب سے پہلے پاکستان)لگایاتھا،خودان میں پاکستانیت نام کی کوئی چیز نہ بھی تھی اور نہ آج ہے۔ ایک انگریز مد براور سیاست دان گلیڈ اسٹون (Gladstone) نے قوم پرتی میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پرتبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ''اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی اندازہ نہیں كرسكتا جوايك دم اينے ماضي كى روايات سے اپناتعلق منقطع كرلے۔''

ترکی، ایران اور افغانستان اسی غلطی کا شکار ہوئے۔ مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا مگر ہر حالت میں ان اسلامی مما لک کوخوفناک نتائج بھگتنے پڑے۔ ترقی کا رازلباس میں نہیں ہوتا۔ پانچ کلیوں والی ٹوپی کی جگدا نگریزی ہیٹ سر پر رکھ لینے سے انگریز کی ہیٹ مرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات راسخ نہیں ہوجا تیں۔ ترقی کا راز پا کیزہ اخلاق، فوجی تربیت اور کسی متحرک نظریہ کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ اس رازکوا پنی بصیرت کے فقد ان کے باعث امان اللہ خان، رضاشاہ پہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ مجھ سکے۔

اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے،اس لیے عالمی صبیونیت جواسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برتر دیکھنا جا ہتی ہے، کی تمام تر کوششوں کے باوجودتر کی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماءاورصوفیا کی زیرسر پرستی چل رہی ہےاور جب آخری دنوں میں آخری معرکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا یورپ کے اس سنگم یعنی ارضِ اسلام اور ارضِ عیسائیت کے اس ملا پی تکتے میں لڑا جائے گا تو ترکی کے مسلمان ان شاءاللہ کا لے حجمنڈ ہے والوں کے ساتھ ہوں گے۔وہ اس خطے میں عیسائی اتحاد بوں کوقلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبر دست شکست دیں گے اور جب عیسائی ادھ موے ہو چکے ہوں گے تو ابلیس کے بعد بدی کاسب سے بڑاعلمبر دار'' د جالِ اکبر'' عیسائیوں کوشکست خوردہ اورمسلمانوں کوتھ کا ماندہ دیکھے کرخروج کرے گا۔ بیروہ لمحہ ہوگا جب د جالی کارندوں اور رحمانی مجاہدین کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہوجائے گا۔اہلِ حق قلیل تعداد، قلیل وسائل اور بے شارآ زمائشوں کے باوجود استفامت سے ڈٹے رہیں گے۔ان کے مجاہدے وجہاد کی برکت اوراللہ کے فضل سے طاغوتی قو توں کے منصوبوں میں پلتا دجالی ریاست کا خواب ایسا چکنا چور ہوگا کہ ابلیس کے ماننے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والول کے د ماغ سے د نیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلو سے رحمانی ریاست کا وہ چبکتا دمکتا سورج برآ مد ہوگا جس سے پھوٹنے والی امن اور خوشحالی کی کرنیں پوری دنیا کوروش کردیں گی۔ان شاءاللہ العزیز!

# عالمى وجالى رياست كاخاكه

#### (پہلی قبط)

ڈاکٹر''جون کولمین' (پیدائش 1935ء) برطانیہ کی مشہورانٹیلی جنس ایجنسی'' ایم سکس'' کے سابق آفیسر ہیں۔وہ طویل عرصے تک دنیا کے نمایاں ترین خفیہ اداروں میں شار ہونے والی اس سیرٹ سروس کے اعلیٰ عہد بدار رہے۔خود کو تفویض کیے جانے والی خدمات کی ادائی کے دوران انہوں نے محسوں کیا کہ اکثر عالمی معاملات کا پس منظروہ نہیں جو کہ ارض کے اکثر باشندے سبحھتے ہیں۔خود برطانیہ جو عالمی برادری کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے، کے اہم معاملات کوئی نا دیدہ قوت کنٹرول کرتی ہے جو برطانوی عوام یا عیسائی دنیا کے مفادات کے بجائے کچھاور نہ ذکر کیے جانے والےمقاصد میں دلچینی رکھتی ہے۔انہیں یہ چیز چونکاتی اور متعجب کرتی رہی۔اس ناویدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی خواہش نے انہیں اتنا بے چین کردیا کہ انہوں نے معاملات کو کھو جی نظروں ہے دیکھنے اور تنقیدی نگاہ سے کریدنے کی عادت بنالی۔انہیں محسوس ہوا کہ دنیا میں کچھ سازشی عناصرا یہے ہیں جو کسی قومی ، علاقائی یا بین الاقوامی حدود کو خاطر میں نہیں لاتے۔جواتنے طاقتور ہیں کہ تمام ملکوں کے قوانین سے بالاتر ہیں اور سیاست کے علاوہ تنجارت، صنعت، بینکاری، انشورنس، معد نیات حتیٰ که منشات کے کاروبار تک پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ بیہ لوگ اپنی" برادری کے بڑوں" کے علاوہ کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں۔اس برادری کے" دانا بزرگ' ( بگ برادرزیا گریٹ ماسٹرز )خودتو عالمی واقعات پرگرفت رکھتے ہیں کیکن سوائے چند لوگوں کے ان کے وجود ہے کوئی باخبز نہیں۔ بیخفیہ نگران ، عالمی اداروں ، گورنمنٹ ایجبنسیوں اور بہت ساری تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے .....جوانہوں نے بروان چڑھائی ہیں ..... د نیا پرخاص

قشم کے دستور کی حکمرانی کے خواہاں ہیں۔اس کے لیے وہ فریب دینے یا جرکرنے سے بھی در لیغ نہیں کرتے۔ان کے لیے کوئی مذہبی یا اخلاقی قدر، کوئی قانونی روایت یا کوئی انسانی اُصول..... غرض کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ترقی یا فتہ ممالک ہوں یا پسماندہ دنیا،سب ان کے لیے سخر ہیں۔ سب میں ان کے ایجنٹ زندگی کے اہم شعبوں میں موجود ہیں یا موجود کر لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کولمین نے ان سہولتوں کے سبب جوانہیں ایک عالمی سطح کی انٹیلی جنس ایجنسی کا اعلیٰ عہدیدار ہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں، نیز اپنے فطری تجس سے مجبور ہوکر وہ معاملات کوکسی اور رخ سے د کیھنے لگے۔ وہ رُخ جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے۔رفتہ رفتہ وہ جس نتیج تک پہنچے اس کو دنیا تک ..... بالخصوص مغربی دنیا تک ..... پہنچانے کو انہوں نے اپنا فرض سمجھا۔اس احساسِ ذمہ داری نے ان سے کئی کتابیں تصنیف کروائیں جو پوری دنیا کے لیے چیٹم کشابھی ہیں اور معلومات افزابھی۔ڈاکٹر کولمین کا مقصدان کتابوں سے جو بھی رہا ہولیکن ان کی تحریروں سے حقیقت کی گرہ کشائی اور مشکلات کے حل تک رسائی میں بہرحال مدولی جاسکتی ہے۔ پیتھنیفات شخفیق وجشجو کا شاہکاراورمختاط اندازوں کی بنیاد پرمرتب کی گئی معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ان میں سے چندایک پیہ U

Beyond The (2)(300 ورکسینی آف The Committee of 300 (1) ادر کسینی آف The Club of Rome (3)(دی کلب آف Conspiracy (دی کلب آف Conspiracy (دی کلب آف Conspiracy (دی کلب آف Conspiracy (دی کلب آف Constitution and the Bill of Rights (علی قرار داد کے بارے میں (۱) Constitution and the Bill of Rights (6) (اکیومینیشن اِن امریکا) Illumination in America (5)(اکیومینیشن اِن امریکا) One World Order (7) (ولی والی اِن اِلی والی ولی اِلی ولیسی کالی ولیسی اِلی ولیسی کالی ولیسی کالی ولیسی کالی کالیسی کالی کالیسی کالی کالیسی کار کالیسی کا

Human Relations (ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن) Human Relations We Fight For Oil (11) (دی روتھ جاپیلڈ ڈینسیٹی) Rothschild Dynasty (وی فائٹ فارآئل)

انہوں نے وحی کی رہنمائی سے مددنہیں لی،لہذاوہ حقائق وواقعات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔جبکہ بیہ بات یقینی ہے کہاں'' عالمی ریاست'' کا سربراہِ اعظم ،ملعونِ اکبر، د جالِ اعظم ہوگا اور بیریاست يبودكى قائم كرده' عالمي دجالى رياست " ہوگى۔ ہم اس دعوے كى وضاحت كے ليے يہاں تين چیزیں بیان کریں گے جس سےان شاءاللہ وہ کمی پوری ہوجائے گی جوڈا کٹر کولمین کی وقع کاوشوں کے باوجود باقی ہےاورانصاف پیند دنیا کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس تک مغربی مفکرین وحی سے نا آشنائی اوراس کی عصری تطبیق سے ناوا قفیت کے سبب نہیں پہنچ سکے۔ (1) قوم يهوداوراس كي" خفيه برادري" كااصل مدف\_

(2)اس ہدف کے حصول کے لیے موجودہ حکمت عملی۔

(3)اس حکمت عملی کے نتیج میں حاصل ہونے والی دجالی زیاست کا خا کہ۔

اس در دسری اورمغز خوری کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف متوجہ کیا جائے اور شیطان کے ان چیلوں کی غلامی سے آ زادی حاصل کرنے کی ہمت بیدار کی جائے۔شیطان کے ان نمایندوں کا دنیا بھر میں پھیلا ہوا نیٹ ورک اپنا کام تیز کر چکا ہے اور بے تحاشا وسائل استعال کر کے صرف عالم اسلام نہیں پوری بنی نوع انسان کو گمراہ کر کے، شیطانی کا موں میں مبتلا کر کے، شیطانی حکومت کا غلام بنانا جا ہتا ہے۔ان حالات میں ''رحمان'' کے شیدائیوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہ جائیں۔اللہ تعالیٰ ہے دُعاہے کہ تمام انسانیت کوان گمراہیوں اور گناہوں ہے بیچنے کی تو فیق دے جن کامنصوبہ شیطان اوراس کی نمایندہ انسانی طاغوتی قو توں نے بنالیا ہے اور پوری دنیا کواس میں ملوث کرنے کے لیے عالمگیرمہم چلارہے ہیں۔

(1) عالمی خفیه برا دری کااصل بدف:

حتمی ہدف جو' برادری'' حاصل کرنا جا ہتی ہے وہ کرہُ ارض پر مکمل اور بلاشرکت غیرے گلی غلبہ ہے۔ چاہے بیہ معاشی متعلیمی ، ذہنی ، مذہبی ہویا پھر قدرتی یا ذاتی وسائل ہوں۔اس ہدف کے حصول کے لیے وہ صدیوں سے کام کررہے ہیں۔اپنے ہدف سے بیلوگ کتنے دور ہیں؟ بدشمتی سے زیادہ دور ہیں، اجتماعی مقاصد سے زیادہ دور ہیں ہیں۔ ہردن، ہر گھنٹہ، ہرمنٹ اور ہر لمحہ جوہم ضائع کررہے ہیں،اجتماعی مقاصد سے ہٹ کراپنے معمولی ذاتی مفادات کے حصول میں مصروف ہیں، درگزر کے بجائے باہمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، بیلوگ اُلٹی گنتی میں تیزی سے ''عالمی ریاست'' کے قریب تر ہوتے جارہے ہیں۔

یکسی دیوانے کی بر نہیں ہے نہ بیکوئی خبطیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی پلاؤ کیا کر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ نہیں! بیا نہائی زیرک، تعلیم یافتہ بمنصوبہ ساز اور ترقی یافتہ کو گول کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری کم رور یوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم صراطِ متنقیم سے بہک جاتے ہیں، ان کے جال میں بھن جاتے ہیں۔ انہوں نے قوموں کے درمیان اختلا فات تخلیق کیے ہیں اور انہیں برقر ار رکھا ہے تا کہ جنگیں بر پاکسیں۔ ان کے نتیجہ میں متاثرہ مما لک ان لوگوں کا اسلحہ قرضے اور ملئے والی مدد استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح بی قومیں اور ملک خود کو'' برادری'' کے ہاتھوں مفلوح کر سے ہیں۔ دوسری جنگے فظیم نے نہ صرف'' برادری'' کو آ دھی سے زیادہ و نیا مقروض کرنے میں مدد دی بلکہ بیہ بنی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کرگئے۔ بینظام شے میں مدد دی بلکہ بیہ بنی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کرگئے۔ بینظام شے اشتراکیت اور سرما بیداری۔ دونوں طرف یہود تھے اور اونٹ جس کروٹ بیٹھتا، فاکدہ یہود کو ہی

کتنی دلچیپ بات ہے؟ برادری اس انداز میں دونوں فریقوں کا شکار کرتی ہے۔ دونوں کو اپنی کرفت میں رکھتی ہے۔ دونوں طرف کے لوگوں کومحسوس ہوتا ہے وہ انقلاب لارہے ہیں۔ وہ آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ وہ یہود کی غلامی کے مراحل طے کررہے ہوتے ہیں۔ نظریاتی غلامی ، اقتصادی غلامی اور بالآخرگئی غلامی۔ یہے انتخاب اور یہے انتخاب کی آزادی اور یہ خاب اور یہ ہے انتخاب کی آزادی اور

یہ ہے جمہوریت۔ان متحارب نظاموں کا ہر پا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف اہم قدم تھا۔ا سے تین مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا:

- (1) قومى مرحله: قومى معيشتوں په عالمگير طح پرسينٹرل بينکوں کاغلبہ۔
- (2)علاقائی مرحلہ: علاقائی معیشتوں کی مرکزیت، پورپی مانیٹری یونینز اورریجنلٹریڈیونینز مثلًا:"NAFTA"کے ذریعے۔
- (3) عالمی مرحلہ: عالمی معیشت کی مرکزیت، ایک ورلڈسینٹرل بینک اور عالمی کرنسی کے ذریعے اور'' GATT''جیسے معاہدوں کے ذریعے خودمختار تو می محاصل کا خاتمہ۔

پہلے دواہداف پوری طرح حاصل کر لیے گئے ہیں۔اپنے ملک کے کرنی نوٹوں پرایک نظر ڈالیے۔انہیں کون جاری کرتا ہے؟ حکومت یا اسٹیٹ بینک؟ بیاسٹیٹ بینک کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔تیسراہدف عالمی بینک کس حد تک مکمل ہے۔''ایک عالمی دولت''یا''ایک عالمی کرنی'' کا ہدف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر اسٹینڈرڈ (معیار زرسے آزاد) کی مشحکم پوزیشن کے ذریعے تقریباً حاصل ہو چکا ہے۔بقیہ ہدف یورپ میں یوروڈ الراور عالمی سطح پرامریکن ٹریورز چکس کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔

تیسراہدف .....یعنی خود مختار تو می محاصل کا خاتمہ اقوام متحدہ کی افواج کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔ جب ایک ملک مقروض ہوکر نا دہندگی کی حالت تک پہنچ جائے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوجوں کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس ملک میں داخل ہوجا کیں اور اقتصادی اور بدعنوانی کے مسائل کا''حل' بقینی بنا کیں۔

کے مشقیں دکھائی گئی تھیں۔ بیہ شقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں گئیں۔ان مشقوں میں کی مشقیں دکھائی گئی تھیں۔ بیہ مشقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں کی گئیں۔ان مشقوں میں امریکی فوجی اس بات کی مشق کررہے تھے کہ دومتحارب گروپوں میں منقسم شہر کا کنٹرول کس طرح حاصل کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکی یا اقوام متحدہ کے فوجی اس وقت جنگ میں شریک ہوں حاصل کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکی یا اقوام متحدہ کے فوجی اس وقت جنگ میں شریک ہوں

گے جب اس کا فیصلہ ہوجائے گایا ہونے کے قریب ہوگا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے جب اس کا فیصلہ ہوجائے گایا ہونے کے قریب ہوگا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے نتیجے میں طوا نف الملوکی پھیل گئی ہے اور وہ خانہ جنگی میں مبتلا شہروں کا کنٹرول سنجا لنے کے لیے آگے آگی تیں گے۔

(2) ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی:

ان اہداف کا حصول بہت وسیع پیانے پر دسائل کے علاوہ بہت اعلیٰ سطح کی ذہانت، ظم ونسق، معیاری منصوبہ بندی اور اس پر مہارت و دلجمعی سے عمل جا ہتا ہے۔ قوم یہود نے جوصد یوں سے اس معیاری منصوبہ بندی اور اس پر مہارت و دلجمعی سے عمل جا ہتا ہے۔ قوم یہود نے جوصد یوں سے اس ابلیسی مشن کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس غرض کے لیے مر بوط حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ ایک مر بوط حقیق '' برادری'' کی اس حکمت عملی کی تفصیل کچھ یوں بتاتی ہے:

''(1) ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے۔۔۔۔۔[جسے اقوامِ متحدہ کہتے ہیں] اس کی ذیلی تنظیمیں ہوں[مثلاً: ورلڈ ہمیلتھ آرگنا ئزیشن وغیرہ۔۔۔] یہ عالمی حاکمیت با قاعدہ عالمی حکومت میں تبدیل کی جائے جوکرہ ارض پر ہرائیک کی زندگی پر کنٹرول کے اختیارات رکھتی ہو۔

(2) دنیا بھر میں تنازعات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سوویت یونین کے بعد القاعد ہ جیسے خطرات کو استعمال کیا جائے تا کہ ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح ایٹمی جنگ کے خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر تحفظ کے مطالبات میں شدت آئے۔ امریکی یورپی دفاعی اتحاد (نیٹو) تشکیل دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا قیام عمل میں لایا جائے اور پھران دونوں کو بین الاقوامی تنازعات کھڑے کر کے آپس میں ملاکر عالمی فوج بنا دیا جائے۔

(3) یورپ، امریکا اورایشیا کے براعظموں میں تین آزاد تجارتی خطے تخلیق کیے جائیں۔ انہیں ابتدا میں محض تجارتی گروپوں کوفروخت کیا جائے لیکن پھر بندر تج ان کومرکزی سیاسی یونینز میں تبدیل کیا جائے جن کا ایک سینٹرل بینک اورا یک کرنسی ہو۔ [بیا قد امات وہ سنگ بنیاد ہوں جن پہ عالمی سطح کے ادار بے جائیں۔ یوروپین اکنا مک کمیوٹی (EEC) اور یورپی یونین (EU)

اس طرح کے اولین ادارے تھے۔ بقیہ خطوں میں ایسے ادارے زیرِ تھیل ہیں۔]

(4) دائے عامہ پر قابو پانے کے لیے پیش رفت،اس ضمن میں شخفیقی کام اورانسانی نفسیات کو استعال کرنے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کے اقد امات کیے جائیں تا کہ افراداور گروہوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعال کیا جاسکے۔[آج کل اس ایجنڈے میں لوگوں کی مائیکروچپنگ اور ایک گلوبل کم پیوٹر کے ساتھ مستقل تعلق کامدف شامل ہے۔]

(5) ایک فلاحی ریاست تخلیق کی جائے اور معاشی نظام کے متبادلات کو تباہ کر دیا جائے اور جب مطلوبہ حد تک لوگ دستِ مگر ہوجائیں تو ریاست کی فلاحی سر پرتی ختم کر دی جائے تا کہ ایک وسیع زیر دست طبقہ وجود میں آجائے جو نا اُمیداور بے بس ہو۔ آ آج کل یور پی مما لک کے فلاحی نظام کی بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں اور ان' ویلفیئر آسٹیٹس' اور کو'' دورِ فاروتی'' کی اسلامی ریاست کا نمونہ بناتے ہیں۔ گرانہیں اس' فلاح و بہود' پر شتمتل نظام کے قیام کواس رُخ سے بھی دیکھنا چاہیے جس کا تذکرہ اس شق میں ہوا]

(6)ان سب عزائم کی تکمیل کے دوران بے تحاشا دولت' طبقه اشرافیہ' کے کنٹرول میں دیے گئے بینکوں اور کمپنیوں کے ذریعے کمائی جائے۔

(7) عوام، کاروباری اداروں اور ریاستوں پیقرضوں کے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر کے ان پر کنٹرول بڑھایا جائے۔''

ایک اورریسرچ انکشاف کرتی ہے:

'' تیسری جنگِ عظیم نام نہا د تنازع پیدا کر کے چھٹری جائے گی۔'' برادری'' کے ایجنٹ سیاسی صہیو نیوں اور اسلامی د نیا کے لیڈروں کے درمیان فساد کھڑا کردیں گے۔ بیہ جنگ اس انداز میں آگے بڑھائی جائے گی کہ تمام عرب اور صہیونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کردیں گے۔ اسی دوران بقیہ ممالک ایک دفعہ پھر اس مسئلہ پر منقسم ہوجا کیں گے۔ انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسر پر کارہوں کہ جسمانی، ذہنی، روحانی اور اقتصادی طور پر ایک دوسرے کومفلوج

کردیں۔ایک عالمی حکومت کو برسرا قتد ارلانے کے لیے بیاتیج تیار کیا جائے گا۔''

(3) عالمي د جالي حكومت كا خاكه:

درج بالاحكمت عملی کے نتیج میں جومطلق العنان غلبہ حاصل ہوگا اوراس کے ذریعے جومتحکم عالمی حکومت قائم ہوگی، کیااس میں انسان سے ہیں کوئی امیدر کھی جاسکتی ہے؟ بدشمتی سے ایک فیصد بھی ایس انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیرخواہی کی کوئی اُمیدر کھی جاسکتی ہے؟ بدشمتی سے ایک فیصد بھی ایسی انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیرخواہی کی کوئی اُمیدر کھی جاسکتی ہے؟ بدشمتی سے ایک فیصد بھی ایسی اُمید نہیں ہوگی؟ اُمید نہیں جسے تحقیق کا ربھی تا حال بے خبر ہیں کہ اس کی باگ ڈور در حقیقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بیاس عالمی دجالی حکومت کا بلیو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم لمحہ بہ لمحہ بڑھتے جارہے ہیں اور اس سے بہتے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے رجوع الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے موجود نہیں ہے۔ ''عالمی دجالی حکومت' کے بنیا دی خطوط کا ربچھ یوں ہوں گے۔ (جاری ہے)

# مستقبل كى عالمي وجالى رياست

#### (دوسرى قسط)

''ایک عالمی حکومت اور و آن یون مانیٹری سٹم، ستقل غیر منتخب موروقی چندافراد کی حکومت

[یعنی بنی اسرائیل کے ستر منتخب افراد اور پھران ستر افراد کے اوپر بارہ منتخب ترین افراد ۔ دوسر کے لفظوں میں بنی اسرائیل کے ستر افراد پر شتمل گرینڈ جیوری اور پھران کے اوپر آل داؤد میں سے بارہ گرینڈ ماسٹرز ۔ بنی اسرائیل کے ستر مختارافراد کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اور بارہ نقیبوں کا ذکر سورہ مائدہ کی بارہویں آیت میں ہے۔ آئے تحت ہوگا جس کے ارکان قرون وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے [یعنی دنیا بھر کے فری میسنری تھنگ شینک کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے [یعنی دنیا بھر کے فری میسنری تھنگ شینک میں سے ] خودکونتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگی ۔ وباوں ، جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ [جیسا کہ امریکا کی دریافت کے وقت ریڈانڈ بیز کومحدود کرنے کے لیے کیا گیا تھا] یہاں تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقہ کے لیے کارآ مد ہوں اور بیا ہے اختیار مخلوق ان علاقوں میں ہوگی جن کا تختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے موگی جن کا تختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔

صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک ''عالمی سرکاری کلیسا'' کی شکل میں ہوگا آیہ 1920ء سے وجود میں آچکا ہے۔ آشیطنت ، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ کوئی نجی یا چرچ اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سبحی گرجے پہلے ہی سے زیروز برو کیے جا چکے ہیں۔ چنا نچہ سیحیت اس عالمی حکومت میں قصہ کیا رینہ ہوگا۔ ایک ایسی صورت حال تفکیل

دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قتم کی جمہوریت، اقتدارِاعلیٰ اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔قومی تفاخراور نسلی شناخت ختم کردیے جائیں گےاور عبوری دور میں ان کاذکر بھی قابلِ تعزیر ہوگا۔

شادی کرنا غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کوان کے ماں باپ سے جھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا اور دیاسی املاک کی طرح وارڈ زمیں ان کی پرورش ہوگی۔اس طرح کا ایک تجربہ شرقی جرمنی میں ''ایرک ہوئیک' کے تحت کیا گیا تھا۔اس منصوبے کے تحت بچوں کو ان والدین سے الگ کردیا جاتا تھا جنہیں ریاست وفادار نہیں بچھی تھی۔خواتین کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذلیل کیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔خواتین کا بیس سال کی عمرتک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ کر رنا ہخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔خوداسقاطِ حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا اوردو بچوں کے بعد خواتین اس کوا پنامعمول بنالیس گی۔ ہرعورت کے بارے میس بیہ علومات عالمی حکومت کے علاقائی کی خورت سے اس کی عربی مصلومات عالمی حکومت کے علاقائی کی کہیوٹر میں درج ہوں گی۔اگرکوئی عورت دو بچوں کوجنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تواسے کی استان خورت استاطے میں سے تحد کر دیا جائے گا۔

تمام ضروری اور غیرضروری ادویاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ کیئر ورکروں کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹر کیا جائے گا اور کوئی دوایا علاج اس وفت تک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہرشہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار'' ریجنل کنٹرولز' اس کی تحریری اجازت نہیں دے

سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔
پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔
پرائیویٹ بینک،'' بڑے وس بینکوں''کی تیاری میں شخلیل ہور ہے ہیں۔ بیبڑے بینک و نیا بھر میں
بینکاری پر BIS اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔[امریکی بینکوں کے حالیہ دیوالیہ

ین (نومبر 2008ء) کی بہت می وجوہات ڈھونڈی جارہی ہیں....لیکن اس پہلو پر اکثر تجزیہ نگاروں کی نظرنہیں گئی] اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔جوبھی قانون توڑے گااہے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقہ اشرافیہ [ایلیٹ کلاس جو یقیناً آلِ داؤد میں سے ہوگی] کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نفذی یا سکے نہیں دیے جا کیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کارا سے مائیکرو چپ پلائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا)'' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جا کیں گے۔ [قار کمین جھے سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جا کیں گے۔ [قار کمین جھے سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے مراد دجال اور اس کے شیطانی قانون کی خلاف مورزی کے مرتکب لوگ ہیں] جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جا کمیں گرقوا نہیں پتا چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ [پھر بینکوں میں پینے رکھوانے والوں کا انجام بھوک، پیاری اور اذیت ناک موت ہوگا] پرانے سکوں سے تجارت کو غیر محمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو مخصوص غیر محمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ان کی جگہ مزائے قیر بھگنٹے کے لیے ان مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ان کی جگہ مزائے قیر بھگنٹے کے لیے ان کے کسی گھروالے کو کیکڑ لیا جائے گا۔

متحارب گروپوں اور فرقوں کے اختلافات بڑھادیے جائیں گے۔ انہیں ایک دوسرے کوختم کرنے کے لیے جنگ چھیٹرنے کی اجازت ہوگی۔ انہیں بیجنگیں نیٹو اور اقوام متحدہ کے مبصرین کی نظروں کے سامنے لڑنا ہوں گی۔ یہی ہتھکنڈے وسطی اور جنوبی ایشیا میں سکھوں، پاکتانی مسلمانوں اور بھارتی ہندووں کے لیے استعال کیے جائیں گے۔ بیتصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے پہلے جنم لیں گے۔'

☆.....☆.....☆

تو جنابِ من! یہ ہیں ہماری بربادی کے وہ مشورے جوز مین پر خدا بننے کے شوقین ، شیطان

کے پیجاریوں نے سوچ رکھے ہیں۔ایک مرتبہ ایک کتابچہ ہاتھ لگا جس کا نام تھا:'' دی نیولیلیم''
اسے بائبل چھاپنے والے ایک ادارے نے ہمدردی کی نیت سے بڑی تعداد میں مختلف ذرائع سے
دنیا بھر میں تقسیم کیا تھا۔شاید آپ میں بھی کسی کے ہاتھ آیا ہو۔اس میں مستقبل کی منظر شی پچھاس
انداز میں کی گئی تھی:

'' آلودگی، بیاری اورغربت نا قابلِ تصور تعداد میں اموات کا سبب بنیں گی۔<sup>مستقب</sup>ل میں ہونے والی جنگ کے مکنہ اعدا دوشارزیا دہ نتاہ کن ہیں مختلف علاقوں میں تشد دغیر معمولی حدو دکو پہنچ جائے گا۔نسلی، قبائلی اور مذہبی منافرتوں سے پیدا ہونے والا بیتشد داگلی ربع صدی میں تصادم کی ا نتہائی عام شکل اختیار کرلے گا۔ ہرسال ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔'' یہ در حقیقت ہمدر دی نہیں مستقبل کے دجالی منصوبوں کے لیے ذہن کو تیار کرنے کی ساحرانہ کاوش ہے کہ جب غیرمتوقع چیزیں ہونے لگیں تو انہیں متوقع سمجھ کرخود کو''عالمی حالات'' کے ر ملے میں بہنے دیا جائے اور ہاتھ پیر ہلائے بغیر قوم یہود کی مسلط کردہ ذلت یا موت کو قبول کرلیا جائے۔ بیسب خطرات بنی نوع انسان کو بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالحضوص بیداری پرآ مادہ کرنے کے لیے کافی ہیں.....گر....مشکل ہیہ ہے کہ سلم دنیا ہو یاغیر مسلم .....ساری دنیا کے عوام ہے جس ہیں۔ دنیا حالتِ جنگ میں ہے مگراہے کسی کی پروانہیں۔وہ یہ جنگ ہار رہی ہے مگراس مر چلے پر پہنچ چکی ہے کہ سج کے سینڈوچ ، دوپہر کے برگراور شام کی شراب کے علاوہ کسی اور مسکلے پر سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتی \_ کیا ہم سب'' آزاد معماروں'' کی بریا کردہ اس صورتِ حال کومن وعن قبول کرلیں؟ نہیں! ہرگز نہیں .....!!! ہم میں سے جواللہ اوراس کی رحمانی طاقتوں سے جتنا قریب ہوسکتا ہے اسے ہونا جا ہیے۔جوشیطان اور اس کے یہودی چیلوں سے جتنا دور ہوسکتا ہے، دوسروں کو دور کرسکتا ہے۔۔۔۔۔اسے بوری انسانیت کوشر کے ان محوروں سے بچانے کی کوشش کرنی عا ہیے۔ د جال ملعون کے شیطانی منصوبوں کے خلاف مقدور بھر جدوجہد کرنی جا ہیے۔اسے رحمانی طاقتوں کا ساتھ دینے کے لیے ..... جا ہے وہ ضعیف، کمز وراور بے حیثیت معلوم ہور ہی ہوں ....

ا پنا جان مال لگانے سے در لیخ نہیں کرنا جا ہیں۔ شاید ہمارا شار ان لوگوں میں سے ہوجائے جو اگر چہکم ہیں لیکن ہیں ضرور!!!وہ اگر چہ مشقت برداشت کریں گے....لیکن انہیں ملنے والی نجات ان کی ہر مشقت کی تکلیف بھلاڈالےگی۔

### وجالی ریاست کے قیام کے لیے ذہنی تسخیر کی کوشسیں

جادو،ایم کےالٹرا، مائنگروچپنگ ،شارٹ ویژن، بیکٹریکنگ

افغانستان کے نہتے مسلمان مسلسل آٹھ سال سے دنیا کی جابر ترین اور ترقی یافتہ قو توں کی اجتماعی بلغار کی ز دمیں ہیں۔عراق میں خون کی ہولی کھیلی جارہی ہے۔کشمیراور چیجینیا کا مسکلہ اُمت مسلمہ کے جسم کارِستازخم ہے۔ ابھی بیزخم ہرے تھے کہ تسطین کا در دناک المیہ پیش آگیا۔اس مرتنبہ سنگ دل، ہے رحم اور انسانیت سے عاری یہود کی بلغار انتہائی جارحانہ اور سفا کا نہ ہے۔فلسطین میں نو جوانوں کی خون آلود لاشیں، ملبے تلے دیے ننھے منھے زخمی پھول، بے یارومد د گارزخمی، بے گوروگفن شهداء.....شهپیدمساجد، تباه شده اسکول اور هبیتال، ملبے کا ڈھیر بنی شهری عمارتیں اور ان سب کے بیچ میں کھڑے حیران وسرگر داں فلسطینی مسلمان جنہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جا کیں؟ کس سے مانگیں؟ کسے اپنا دکھڑا سنا کیں؟ کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں۔کوئی ان کے لیے ہمدردی کے دوبول کہنے پرآ مادہ نہیں۔کوئی ان کے لیے خطرہ مول لینے کی جراً تنہیں کرر ہا۔مصرنے زخمیوں اورمہا جروں کے لیے اپنی سرحد بند کررکھی ہے۔ وہ خوراک جانے دینے پر تیار ہے نہ دوائیں۔اس نے اسرائیل سے تو گیس اور پٹرول کی فراہمی کا پچپیں سالہ معاہدہ کیا ہے کین وہ مظلوم فلسطینیوں کو منہ مانگی قیمت پر بھی بجلی ، گیس اور پیٹیرول پچیس دن کے لیے بھی فروخت کرنے پر تیارنہیں۔اس نے الجزائر کے بھیجے ہوئے دواؤں سے بھرے دوجہاز روک لیے

ہیں۔مصری حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں اس وقت جانے دیں گے جب دواؤں کی مدیختم ہوجائے گی۔اتنی سنگ دلی،اتنی بے حسی،اتنی بے در دی! پاالہی! پیرما جرا کیا ہے؟ ناروے میں 40/وکلانے اسرائیل کےخلاف جنگی مقدمہ درج کرنے کی تحریک چلانے کے اتفاقیہ پر دستخط کیے ہیں لیکن پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں تین ہزار سے زائدا فراد جمع نہیں ہو سکے۔اس سے زیادہ افرادتوروز''جناح پارک'' کی سیر کوجاتے ہیں۔اس بے حسی پر جوعذاب آنے والا تھاوہ لگتا ہاب آ کررہے گا ....لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا سبب آخر کیا ہے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہم سے ایمان کی آخری علامتیں بھی چھنتی جارہی ہیں۔ بندہ عرصۂ دراز تک اس کی ٹوہ میں لگار ہا۔سودخوری، فحاشی،حرام خوری وحرام کاری یا پچھاور..... پرنٹ والیکٹر ونک میڈیا کے ذریعے ساعت و بصارت ، اور ساعت و بصارت کے راہتے دل و د ماغ پر گرفت نے بیدون دکھایا ہے یا کوئی اورمعثوق بھی اس پردہ زنگاری کے پیچھے ہے۔....؟ آخرمسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، ا پیخ مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کرتڑ پتا ضرورتھا....اس مرتبہ عالم اسلام کوہوا کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے سکوت مرگ طاری کررکھا ہے۔ رونے والی آنکھ ہے نہ تڑ پنے والا دل۔ نفسائفسی اورآ پا دھا پی ہےجس کی کوئی حد نہیں ۔ وہ کہیں رکنے میں نہیں آ رہی کسی کواس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بندہ ایک عرصے تک دل کے زخموں کوجگر کے آنسوؤں سے پونچھتار ہا۔ جوسمجھ میں آیا پیش

اب ہم سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے پچھلی قسط پرٹوٹا تھا۔

سیکہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس وقت مغرب کی تجربہ گا ہوں میں جن بڑے منصوبوں پر کام ہور ہا

ہوان میں زیادہ خطیر رقم کا حامل منصوبہ انسانی ذہن کو کنٹرول میں لینے اور اس سے حب منشا کام

کروانے کا ہے۔ اس منصوبے پر ہمہ جہت اور مختلف النوع کام ہور ہا ہے۔ یہود کی روحانی
شخصیات جو جادو کی بدترین اقسام کی ماہر ہوتی ہیں (اس لیے انہیں سفلی شخصیات کہنا چاہیے) اپنا
زورلگارہی ہیں۔ انسانی د ماغ اور نفسیات پر کام کرنے والے یہودی وغیریہودی سائنس دان اپنا

زور لگارہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ قواندین فطرت کی خلاف ورزیاں اور انسانی ذہنوں کی تسخیر کی ہے جنونی کوششیں مستقبل قریب میں انسانیت کے لیے کیسے کیسے المیے جنم دیں گی؟ ذیل میں ہم اس طرح کی چند غیرانسانی بلکہ شیطانی کوششوں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ذرا بھی کام نہیں لیا گیا، نہ لیا جائے گا۔ یہ تمام ترکوششیں شیطان کے سب سے بڑے ہرکارے' دجال اکبر' کے ابلیسی نظام کے پوری دنیا پر غلبے کے لیے کی جارہی ہیں۔

#### 1-جادواورسفليات

شريعت اسلاميه مين بلكه تمام آساني مذاجب اورمهذب دساتير مين جادوحرام اورناجائز ہے۔ بیدراصل کا ئنات میں موجود کچھ فی قو توں کا غلط استعمال ہے۔ بیر خیروشر کے معرکہ میں فاؤل کھیلنے اور ہے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے۔ بیراللّٰہ کی نصرت وحمایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قو توں کو ناجائز طریقوں سے خوش کر کے ان کی فانی اور پُر فریب جھوٹی طافت کوساتھ لینے کا نام ہے۔ کا ئنات میں موجود مخفی راز وں کو دریافت کرنے كاايك طريقة سائنس ہےاور دوسرا جادو۔ آپ انہيں ''حر'' اور''سحر'' بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے کی اجازت ہے دوسرامکمل ممنوع۔''سخز'' کے تحت وہ امور آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سخر بنایا ہے بعنی اس کے اختیار میں دیا ہے، جبکہ سحر کے تحت وہ امور آتے ہیں جن کوانسان نے ازخوداللہ نتعالیٰ کی مرضی کے بغیر' دمسخز'' کیا ہے بلکہ اُس کے منع کرنے کے باوجود اُن پر اختیار حاصل کرلیا ہے۔ ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو "Merchandise" ( قابلِ فروخت وخريداشيا ) اور"Contraband" ( وه اشياجن كا حصول، درآمد، برآمد، خریدوفروخت ممنوع ہے) کے مابین ہوتا ہے۔ یہود دونوں میں مسابقت لے جانے کی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں۔سائنس میں نوبل انعام جیتنے کی طرح یہود کے ماہرین سفلیات جادو میں بھی پدطولی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس فن میں ان کی ممتاز حیثیت کی وجہان کی اعتقادی نجاست اور بدباطنی ہے۔ جوشخص اپنے ظاہر میں جتنا پلیداور باطن میں جتنا خبیث ہوگا،اس کو شیطان ہے اتنا ہی قرب حاصل ہوگا اور شیطانی قوتیں اس کے جادو میں جھوٹی تا ثیر کے لیے اتنا ہی اس کا ساتھ دیں گی۔ انبیائے کرام علیہم السلام کی

گتافی سے بڑھ کر باطنی نجاست کیا ہوگی؟ یہودتو خدا کے بھی گتاخ ہیں۔حضرت جریل ورگرمقرب فرشتوں کے بھی اور انہیائے کرام اور ان کے ساتھیوں کے توبیقاتل ہیں۔اس لیے ان کا جادوشیطان کی شیطنت کاسب سے بڑامظاہرہ ہوتا ہے۔ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جن شخصیات پردور سے بیڑھ کر جادو کے ہتھکنڈ کے کامیاب نہ ہوں، یہودی حسیناؤں کو جادو سکھا کران کے قریب بھیج دیتے ہیں۔اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی ہے۔ آج تک تمام تجزید نگاروں کا اتفاق ہے کہ بیٹل تیج در تیج اُلجھنوں تلے چھپا ہوا ہے۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ قاتل کا دماغی توازن درست نہ تھا لیکن کیا دماغی توازن سے محروم لوگ انتی درستی سے اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو دیوانوں کی اس دنیا میں فرز انوں کا گزرہی ممنوع ہوجائے۔

شاہ فیصل کا بیہ بھتیجا 25ر مارچ 1975ء کوٹرانس کی سی کیفیت میں تھا۔ پیاس جادوگر یہودی حسینہ کا کیا دھرا تھا جواس ہے امریکا میں تعلیم کے دوران ٹکرائی تھی اوراپنی ایک جھلک دکھا کراس کوابیا دیوانہ بناگئی کہ وہ اس کے وصال کے لیے ہرمشکل سےمشکل شرط پوری کرنے پرآمادہ تھا....جتیا کہ اپنے اس چچا کو بھی قتل کرنے پر تیار تھا جو نہ صرف اس کے خاندان کا ممتاز ترین فردتھا بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے وفا دار دوست ،مشفق باپ اور سرایا ہمدرد تھا۔اس یہودی حسینہ کی شرط تھی کہوہ اگر بہا دراوراس کےعشق میں سچاہے تو اپنے چپا کوتل کر کے دکھائے جس نے تیل کی دولت کو جنگ کا ہتھیار بنا کرمغرب کے خلاف کامیابی ہےاستعال کیا تھا۔علاوہ ازیں اس نے 1967ء میں پاکستان سے سعودی افواج کو تربیت دینے کا معاہدہ کر کے اپریل 1968ء میں تمام برطانوی فوجی ماہرین کوارضِ حرم سے رخصت کردیا تھا۔عشق کا جنون ایبا چڑھ کرنہیں بول سکتا تھا.....اس میں سامری کے طلسم کی آمیزش ضروری تھی۔تمام عینی شاہدین کا کہنا ہے اور تمام مبصرین کا اتفاق ہے قاتل اس دن نیم مدہوشی کی کیفیت میں تھا جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا شیطانی کام کرنے جارہا تھا۔

نہ صرف اس نے عالم اسلام کوا بک جری حکمران سے محروم کیا بلکہ اسے وہ حسینہ بھی پھر بھی نظر نہ آئی جس نے سحری سفلیات اور ذبئی تنجیر کے دیگر ہتھکنڈوں کے بل ہوتے پر بیروذیل ترین حرکت کرنے پر اسے ایک بے بس معمول (روبوٹ) کی طرح آ مادہ کرلیا تھا۔ جادواور ایم کے الٹراکے امتزاج کی بیا بک اور بدترین اور افسوس ناک ترین مثال ہے۔

## 2-1-2

'' مانٹریال''کینیڈا کامشہورشہرہے۔اس کے وسط میں ایک پارک ہے۔ باہرسے سے ہے آباد اور وہران نظر آتا ہے۔ بیا گرچہ عوامی پارک ہے لیکن اس کے دروازے عوام پر بند ہیں۔ جیرت انگیز طور پراس کے گرد باڑ لگا کراہے غیرضروری افراد کا داخلہ روکنے کے لیے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔اس یارک کے اندرقد یم طرز کی ایک عمارت ہے۔ باڑا ور درختوں میں گھری ہونے کی بناپر بید دور ہے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتی ۔ کوئی جھا نک کر دیکھے بھی لے تو اس بوسیدہ اورا جاڑعمارت پر توجه بين ديتا - كينيڙين عوام خود كوتعليم يافتة اورمعلومات كے لحاظ ہے أپ ڈيث سجھتے ہيں .....ليكن انہیں علم نہیں کہان کے ایک اہم شہر کے وسط میں موجود اس متر و کہ عمارت میں کیا تھیل تھیلا جار ہا ہے؟ امریکا اور کینیڈا کی حکومتیں، خفیہ ادارے اور ان اداروں کے تنخواہ بیافتہ شیطانی د ماغ رکھنے والے سائنس دان یہاں کیسا گھناؤ نااورخطرناک کھیل بھیل رہے ہیں؟ یہاں کھیلے جانے والے کھیل کا نام'' ایم کے الٹرا'' (MK Ultra) ہے۔ عام طور پر کوئی کھیل کھلاڑی آپس میں کھیلتے ہیں لیکن پیکھیل سادہ لوح اجنبیوں کے ساتھ کھیلا جا تا ہے۔ عام طور پرکسی کھیل کو کوچ، منیجراور ریفری کھلواتے ہیں،لیکن میکھیل ایسا ہے جس کی نگرانی تھنک ٹینکس ،سائنس دان اور یہودی سرماییددارکرتے ہیں۔''رینڈ کارپوریشن' جبیبا بدنام زمانہ تھنک ٹینک اس کھیل کا ٹگران ،ایون کیمرون جیسے ذہین یہودی سائنس دان اس کے کوچ اور راک فیلر جیسا یہودی سر مایید داراس کا

ایم کے سے مراد' مائٹ کنٹرول' ہے۔ Mind، M کے لیے اور Kontrol کے لیے اور Kontrol کے لیے سے مراد' مائٹ کنٹرول' ہے۔ مؤخر الذکر لفظ کے ہیج جرمن طرز پر کیے گئے ہیں۔ کھیل کے نام اور کام میں مناسبت آپ

کے لیے نامانوس نہیں ہونی جا ہیے۔جیسا کہ نام سے ظاہر ہے،اس کھیل میں لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جا تا ہے۔ان کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں کومخصوص بیغا مات بھیجے جاتے ہیں۔لہروں اور شعاعوں کے ذریعے شکسل کے ساتھ بھیجے جانے والے بیر پیغامات لوگوں کے ذہن کورفتہ رفتہ ا پنامعمول بنالیتے ہیں اور وہ بےخودی اورخود فراموثی کے عالم میں سو چے سمجھے بغیر وہ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں جو'' برادری'' ان ہے کروانا جا ہتی ہے۔ مانٹریال میں موجوداس پارک میں مصروف عمل یہودی روحانی ماہرین،طبیعات اور ماوراء الطبیعات یعنی جادو اور سائنس کے امتزاج سے اس پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں جے ''ایم کے الٹرا پروجیکٹ' کا نام دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ کو''رینڈ کارپوریشن''نامی عالی د ماغ یہودیوں کا ادارہ چلار ہاہے اوراس کے لیے ایون کیمرون جبیہا نابغہروزگارسائنس دان جو یہودیوں کےخفیہ جادوئی علم'' قبالہ'' کا ماہراوران کی خطرناک روحانی شخصیات .....جنہیں شیطانی شخصیات کہا جائے تو زیادہ بجا ہے..... میں سے ا یک ہے۔ابیون کیمرون کا کوڈ نام'' ڈاکٹر وہائٹ'' رکھا گیا ہے۔کوڈ نام کی ضرورت واضح کررہی ہے کہاس پروجیکٹ کے پیچھے ی آئی اے کے ماہرین بھی اپنا تجربہ اور مہارت لیے کامیابی کے ا نتظار میں کھڑے ہیں۔ بی آئی اے کے سابقہ ڈائر یکٹر'' این ڈیولز''اس پارک کے چکرتشکسل سے لگاتے رہے ہیں۔ بیروہی شخصیت ہیں جنہوں نے راک فیلرجیسی مال داریہودی فیملی کےسر مائے سے اس پروجیکٹ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے پچ کے آ دمی کا کام تندہی سے انجام دیا ہے۔ یہودکوآ خراس پروجیکٹ میں کیا دلچین ہے؟ وہ اس پرخطیررقم کیوں خرچ کررہے ہیں؟ اس طرف جانے سے پہلے بہتر ہوگا ہم سمجھ لیں کہاس پر وجیکٹ میں کس قتم کی ٹیکنا لوجی استعمال ہور ہی ہے؟ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت دنیا کی تازہ ترین ایجادات سے آگاہ ہے۔اسے ا پنی معلومات کا زعم ہے لیکن ایم کے الٹرامیں انسانی ذہن کو سخر کر کے اپنا تا بعدار بلکہ غلام بنانے کے لیے کس طرح کام کیا جارہا ہے؟ اس سے دنیا کے تعلیم یا فتہ حضرات کی اکثریت آگاہ نہیں۔ جبکہ بیآ گاہی آج کے دور کے انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔خصوصاً ان انسانوں کے لیے جو سلمان کی موجودہ ہے جسی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ مانٹریال کے اس پارک کے نی واقع میں موجودہ ہے نہائی فریکوئنسی مائیکرو بیمز 'خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بیاسیے ہدف کوٹرانس ہیں لاکراس کے الشعورکو گرفت میں لے لیتی ہیں اوراس کا لاشعوراس کے شعورکو وہ پیغامات ٹرانسفر کرتا ہے جو یہاں ہیٹھے شیطان نما انسان، فرد یا افراد کے ذہنوں میں منتقل کررہے ہوتے ہیں۔ یہ شعاعیں کسی بھی انسان کو (الا ماشاء اللہ جس کی اپنی روحانیت مضبوط اور تعلق مع اللہ مشخکم ہو) کسی شعاعیں کسی بھی مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ کرسکتی ہیں۔ یہ اس پرائی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں کہوہ موصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں کہوہ روبوٹ کی طرح احکام پڑھل کرتا چلاجاتا ہے اوراس کا اپناارادہ واختیار دور کھڑ اتہذیب ہیں کہوہ روبوٹ کی طرح احکام پڑھل کرتا چلاجاتا ہے اوراس کا اپناارادہ واختیار دور کھڑ اتہذیب یافتہ انسانوں کی ہے بسی اور یہود کی عیاری و مکاری پر افسوس کرتا اور طنزیہ مسکراہ ہے بھیرتا رہتا یا خوص ایک مرتبہ معمول بن جائے وہ'' خفیہ برادری'' کے کہنے پوتل، زنا بالجر، اور کھلے مجمع پر بلاخوف و خطر فائر تک کھول سکتا ہے۔

(1) جان ایف کینیڈی وہ کیتھولک امریکی صدرتھا جوفری میسن نہ تھا۔اس سبب" براوری''
اسے ناپبند کرتی تھی۔ جان ایف کینیڈی کافتل ایم کے الٹراکی ایک عمدہ مثال ہے۔اس کے قاتل کو
بعدازاں قبل کر دیا گیا تا کہ انکوائری رک جائے اور فائل بند کر دی جائے۔ بہت سے چشم دید گواہان
کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل ایک " ٹرانس" کی سی کیفیت میں تھا۔اگر کینیڈی کو گولی مارنے والاصرف
وی شخص تھا تو پھر کینیڈی کو پہلو کے بل گرنا چا ہے تھا لیکن ویڈ یوز میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ پیچھے

کی طرف گراتھا۔اس کا مطلب ہے کہ اسے سامنے سے گولی ماری گئی اوراس کے آگے کون بیٹھا تھا؟اس کا اپنا باڈی گارڈ! علاوہ ازیں کینیڈی کی کار کے آگے والی کارکو چپارگارڈز کھیرے ہوئے تھے کیکن اس کی کار کے ساتھ کوئی گارڈنہیں تھا۔ کیوں؟سی آئی اے کے سابق عہدیدار ہیلمتھ شیرر (1957ء تا 1975ء) کا کہنا ہے:

'' قاتل اورقتل کامقدم محض ایک ڈرامہ تھااوراصل کہانی بھی بتائی یا بے نقاب نہیں کی گئی۔'' (2) دوسری مثال جان کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کی ہے۔ کینیڈی کے تعدیمام تر شور وغوغا کے باوجود کیس ختم کر دیا گیا۔ بیاقد ام عوام اور کینیڈی خاندان کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔اس کے بھائی رابرٹ کینیڈی اوراس کی بیوی جیکولین کینیڈی نے ذمہ داری سنجالی۔ رابرٹ کینیڈی نے عزم کیا کہ وہ اس سازش کے خلاف کھڑا ہوگا۔اپنے بھائی کے قتل کے مقدمہ کو انجام تک پہنچائے گا اور مقدمہ کھلی عدالت میں لائے گا۔اس نے وعدہ کیا کہ وہ بھائی کے تل کی تحقیقات کواز سرنوشروع کرائے گا۔اس نعرے نے اسے زبر دست مقبولیت دی اور اگلے صدارتی ا نتخابات میں اس کے جیتنے کے امکانات قوی ہو گئے لیکن'' برا دری'' کے ایجنڈے میں بیر چیز شامل ہی نہیں تھی۔ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا کہ وہ رابرٹ سے جان چھڑالیں۔ چنانچے رابرٹ بھی قتل ہو گیا۔اس کے قتل کا شبہ "سر ہان" ( تنہا پاگل: Lone Nutter) پر کیا گیا۔ یانچ جون 1968ء کوسر ہان نے رابرٹ کینیڈی پر فائز کھول دیا جس سے رابرٹ کینیڈی کی موت واقع ہوگئی تفتیش کےمطابق دیوار پر گولیوں کےنشانات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں سر ہان کےعلاوہ بھی کسی نے فائزنگ کی تھی کیونکہ سر ہان کی گن میں پائی جانے والی گولیوں کی تعداد سے زیادہ گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ باقی گولیاں کس نے چلائیں؟ تمام ثبوت اور شواہر پولیس نے ضيط کر ليے۔ایک فوٹو گرافرنے وقوعے کے بعد تصاویر پینچی تھیں وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لیں۔ جب پولیس پرعوامی د باؤ بڑھا کہ بیرتصاویر شائع کرے تو وہ مجبوراً تیار ہوگئی کیکن ہوا کیا؟ پریس جاتے ہوئے راستے میں پولیس کارسے تصاویر چوری کرلی گئیں۔واہ واہ! ہے نا مزے کی

بات ـ "برادری" کی کارروائیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔

(3) ایم کے الٹراکی تیسری بڑی مثال جان لینن کے مشہور قتل کی ہے۔اس کے قاتل نے اے اتنا آسان لیا کہ لینن کوتل کرنے کے بعدوہ سڑک کی دوسری طرف کھڑا ہوکر'' Catcher in the Rye ''نامی کتاب پڑھنے میں مصروف ہوگیا تا کہ بلڈنگ کے گارڈ کوا تناوفت مل جائے کہ وہ عمارت سے باہر فون باکس پر آ کر پولیس کومطلع کر سکے۔ تعجب ہے کہ قاتل نے جائے وقوعہ ہے کوئی حرکت نہ کی اور اطمینان سے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتار ہا۔ کیاوہ ایک اور تنہا یا گل' Lone Nutter" تھا؟! لینن کے بیٹے کوسو فیصدیقین تھا کہ بیسی آئی اے کا کام ہے البتہ اسے بیلم نہیں تھا کہی آئی اے کے پیچھے کون تھا؟اس حقیقت کوا فسانے میں بدلنے کے لیے ہالی ووڈنے ایک فلم اسی واقعہ کے حوالے سے بنائی۔اس کے کر داروں میں بروس ویسِ اور جولیا رابرٹ جیسے مہنگے اور مشهور ادا کار تھے۔فلم کا نام'' کانسی رایس تھیوری'' رکھا گیا۔ ہالی ووڈ دراصل''برین واشنگ'' ( ذہنی تخریب ) کرنے والا جدیدترین آلہ اور ذریعہ ہے۔ جولوگ سجھتے ہیں کہ بیلوگوں کی آ واز اور حقیقت کی عکاس ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ ہالی ووڈ ،فری میسنری کی آواز اوراس کے مقاصد کی عکاس ہے۔اورٹھیکاس وفت سے ہے جب امریکی فلمی صنعت کے بانی ڈیوڈ ڈبلیوگرفتھ نے'' دی برتھ آف اے بیشن' (1915ء) بنائی تھی۔اس کے بعد سے میڈونا اور مائیکل جیکسن تک یہی صورتِ حال ہے۔کوئی مائی کالال نہیں جو یہودی پروڈیوسروں اورسر مایہ کاروں کوخوش کیے بغیراس آزاد خیال ادارے میں ترقی کا سوچ بھی سکے۔ یہاں ان سب کی فہرست دینے کا موقع نہیں لیکن قارئین کو بیہ بتانا ضروری تھا کہ ہالی ووڈ پرغلبہر کھنے والے لوگ کون ہیں؟ ہالی ووڈ زیادہ''ہولی'' (یاک) نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے۔ درحقیقت ''برادری'' تفریح کوطویل عرصے سے استعال کررہی ہے۔ بیہ ہر دور کے بڑے بڑے نامور فنکاروں کی سرپرست بھی اوراس نے ان کو بی بھر کے استعمال کیا ہے۔ آ گے چل کران شاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اسکرین اور موسیقی کوکس طرح

ہے برادری اینے مقصد کے لیے استعمال کررہی ہے۔

بی تو چندمثالیں تھیں۔حقیقت ہیہ ہے کہ امریکا اور کینیڈا کی حکومتوں کی سرکاری سرپرتی میں رواں دواں اس پروجبیٹ نے جوگل کھلائے ہیں ،انہیں منظرعام پرلا یاجائے تو بھونچال آ جائے گا۔ اس طرح کی معلومات کو بہودی منصوبہ ساز اور امریکی فوج وخفیہ ادار ہے تختی کے ساتھ چھپار ہے ہیں۔وہی فوج جود نیامیں امن کی دعوے دارہے، وہ اسرائیل میں دنیا کی سب سے بڑی بدامنی پر لوگوں کے جذبات مشتعل نہ ہونے دینے کے لیے اسی پروجیکٹ پر جادوگر سائنس دانوں کے ذر یعے دنیا والوں کے اذبان کوطلسم میں جکڑنے کی سرتو ڑکوشش کررہی ہے۔ آپ کویفین نہآئے گا لیکن بل کانش ..... جی ہاں! سابق کامیاب ترین امریکی صدر..... نے 1995ء میں ایک تھلی کا نفرنس میں تسلیم کیا تھا کہ امریکی حکومت لوگوں کے علم میں لائے بغیر ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگرغیراخلاقی تجربات میں گزشتہ بچپاس برس ہےمصروف ہے۔[ذراد ہرالیجیے۔ گزشتہ 50 سال ہے] بل کلنٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس پرشرمندہ ہیں۔ہمیں ان کی اس معذرت کی سچائی پریفین کرلینا جاہیے۔۔۔۔لیکن ہمیں اس یقین کے بعد ریہ و چنا ہوگا کہ اس شرم میں گزشتہ 15 سال (1995ء تا 2009ء) کے دوران ان شرمناک غیراخلاقی تجربات کا دائرہ کہاں تک پھیل چکا ہوگا؟ اپنے اردگر د دیکھیے! بے حسی اور مُردنی کا شکار کھوئے کھوئے مسلمانوں کا شرمناک جمود جمیں کیا کہانی سنا تا

امریکی صدر کے اس اعتراف کے بعد کینیڈا کے متروکہ پارک میں جاری شیطانی تھیل کے تگراں حکام مشکل میں پڑگئے تھے۔ خبر آئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد 'ایم کے الٹرا پر وجبیک' کے ذمہ داران اسے منظر عام پر لانے کے لیے کاغذات کی ''چھانٹی' کررہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت اصطلاح تھی۔ یوں کہہ لیجے کہ یہ طے کیا جارہا تھا کہ سادہ لوح امریکی عوام کوکون تی بات بتائی جائے اور کون تی لیبیٹ لی جائے ؟ پھر یہ بیان بھی آیا کہ اس پر وجبیک کوختم کیا جارہا ہو ہے۔ یہ متعلیم کر لیتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 65 ربرس سے جاری یہ پر وجبیک جس پر بلامبالغہ کروڑوں اربوں ڈالرخر چ ہو بھے ہیں، مریل سے احتجاج پرختم کردیا گیا ہے۔....

ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں ....لیکن کیالوگوں کے ذہنوں کو بد لنے اورانہیں دجالی پیغامات کا تا بعے اور معمول بنانے کے لیے یہی ایک طریق کارتھا جسے ٹتم کرنے سے یہودی سامری سائنس دانوں کے ہاتھوں ستائی ہوئی سا دہ لوح دنیا دجال کے طلسمی چکر سے نکل جائے گی .....؟؟؟ نہیں! بات اتنی سی نہیں!اس ہے کہیں آ گے کی ہے اور یقینی طور سے چنداور جال ایسے بھی ہیں جو ہمارے گرد چند حرام چیزوں کے استعمال کی عاوت ڈلوانے کے دوران تانے جاچکے ہیں ....علمائے کرام منع کرتے رہے کیکن ہمارے منجلے، جیالے اور روشن خیال رہنماؤں نے قوم کوان کے گر داب میں پھنسا کر چھوڑ ااور آج نئ نسل کے سنج شدہ ذہن اپنی شناخت تک بھولتے جارہے ہیں۔ آ ہے! و یکھتے ہیں سامری جادوگری کے اور کون کون سے سفلی طلسمی پھندے ایسے ہیں جن میں ہم اپنے ہاتھوںا بنے آپ کو،اپنی اگلینسل کو جھونک رہے ہیں اور علماء ومشایخ کے منع کرنے کے باوجود چند مخصوص گناہوں کا نشہ ہمیں یہود کے شکنج میں ایسا پھٹھا تا جارہا ہے کہ اگر اب بھی توبہ نہ کی تو عنقریب وہ وفت آ جائے گا جب اس جال سے نکلنے کے لیے ہم جتنا پھڑ کیس گے، وہ کھال کے اتنا ى اندرأتر تا جلاجائے گا۔

### 3-مائتكروچيس

ماوراءالطبعیات کے بعداب طبعیات کی طرف آتے ہیں۔ یہود کی کوششیں دونوں میدانوں میں بھر پورطریقے سے جاری وساری ہیں۔الیی چیپ (Chip) ایجاد ہوگئی ہے جس سے ہائی فریکوئنسی مائنکر وبیمز خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بیرچیپ کسی کے بدن میں چیکا دی جائے تواس کے د ماغ میں آ وازیں گو نجنے گئتی ہیں۔وہ انسانی روبوٹ کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرنے پرمجبور ہوجاتا ہے۔خصوصاً اگراہے شراب یا منشیات کا عادی بنادیا جائے یا جادو ٹونے ہے اس کی'' توت ِ ارادی'' توڑ کراہے نفسیاتی مریض جیسا کردیا جائے تو اس کے ذہن کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوجاتا ہے اور اسےٹرانس میں لانے اور مرضی کا کام کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھرا ہے کیمپ ڈیوڈ (امریکی یہودی جادوگروں کے طلسم كاسب سے بروا مركز) بلاكركسى معامدے ير وستخط كرواليے جائيں، ورلڈ جيوش کانگریس جیسے بدنام فورم پر بلا کر دوستی کی پینگیس بڑھائی جائیں یا کوئی ایسی شرط منظور کروائی جائے یا ایسا حکم منوایا جائے جواس کی بوری قوم کے مفادات کے خلاف ہو ..... وہ سب پچھ کرتا چلاجا تا ہےاورریٹائزمنٹ کے بعد بھی اسے خبرنہیں ہوتی کہ میں کیا کرگز را؟؟؟ ایم کے الٹرا کا راز فاش ہونے کے بعدا گلا پروجیکٹ' EDOM'' کے تحت چلایا اں سے مراد" Electronic Dissolution of Memory جارا سے مراد" EDOM کا ایک حصہ پیہ ہے کہ انسانوں کو اغوا کر کے ان میں مائٹیروچیس کی پیوند کاری کی جائے۔ان چیس کوانجینئر وں کے ایک 'وکنسورشیم'' نے ترقی دے کراس ٹیکنالوجی کی چوٹی تك پہنچنے كى كوشش كى ہے۔ان چيپ انجينئروں كاتعلق موٹرولا، جزل البيكٹرونك، آئى بي

ایم اور بوسٹن میڈیکل سینٹر جیسے شہرہ آفاق امریکی اداروں سے ہے۔ مائیکروچپنگ کے تحت چلنے والے بڑے پروگراموں میں سے ایک منصوبہ ''ون ورلڈ الیکٹر ونک کرنی''کا ہے جو د جال کی عالمی ریاست میں چلنے والا واحد سکہ رائج الوقت ہوگا۔ بیہ کرنی ایک عالمی مالیاتی بحران کے بعد سیشا بیعنقریب ہی سسمتعارف کروائی جائے گی۔ آپ کو بیسب کچھ دیوانے کی بڑنہ محسوس ہور ہی ہو سالیان سیٹھر بے سیا! کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان شوامد پر ایک نظر ڈال لیجے جواس طرح کے اندازوں کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔

ہے افریقا یا ایشیا کے کسی ہیماندہ ملک کا نہیں، برطانیہ اور سوئیڈن جیسے ملکوں کا قصہ ہے۔ پہلے کا تعلق فر دواحد سے اور دوسرے کا بچوں کے ایک پورے گروپ سے ہے۔ ابتدا ہم گوروں کے دیس میں پیش آنے والے ان کالے کرتو توں سے کرتے ہیں جن کا تعلق سوئیڈن کے ایک شہر سے تھا۔ سوئیڈن کو دنیا کے حسین ترین ملکوں میں شار کیا جا تا ہے۔ خوشحال، ترتی یافتہ اور مہذب دنیا کے لیے رول ماڈل سمجھے جانے والا بیہ ملک یہودی جادوگروں کا سب سے بڑا مسکن ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے جد دسینے جھوڑ ہے! بات لمبی ہوجائے گی۔ سوئیڈن کے مرغز اروں کو جس طرح سامری طلسم گروں نے جہنم زار بنایا ہے اور اس ٹھنڈے ملک کو جس طرح شیطانی آگ کی تپش طلسم گروں نے جہنم زار بنایا ہے اور اس ٹھنڈے ملک کو جس طرح شیطانی آگ کی تپش سے تھا لمبارکھا ہے، اس کو جاننے والے بورپ کے باسیوں پر ترس کھانے لگتے ہیں۔ آئ اس ملک کے دار الحکومت کے ایک باسی کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ دفنے شیطانی کھیل کی برترین مثال ہے۔

رابرٹ نیز لینڈ اسٹاک ہوم کا رہنے والاتھا۔ وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیار ہوا۔ بیاری اتنی سنگین نہ تھی پھر بھی اسے آپریشن کا ''مشورہ'' دیا گیا۔ وہ ایک مقامی ہیں ایس چھوٹے سے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن

کے بعداس نے محسوں کیا کہ اس کی شخصیت تنبدیل ہور ہی ہے۔ عجیب وغریب خیالات اس کے ذہن میں اُتر رہے ہیں۔اس کے دماغ میں آوازیں گونجی رہتی ہیں۔گویاوہ کہیں سے جصیحے گئے مگنل کیچ کررہا ہے۔اس نے بیجھی بھانپ لیا کہاس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ پچھالوگ خفیہ طور پراس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورت ِ حال زیادہ خراب ہوگئی تو اس نے ایکسرے کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایکسرے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں نتھنے میں ایکٹرانسمیٹر نصب ہے۔ وہ بھونچکا ہوکررہ گیا۔اس کی سمجھ میں نہآتا تھا کہ بیہ سب کیا ہےاوراس کے ساتھ کیوں ہور ہاہے؟ اسے یوں لگا جیسے اس کی ناک میں تکیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ کسی نادیدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔اس نے خاموشی سے بیٹرانسمیٹر نکلوایا اوراس کا تجزید کرانے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اسے کہا گیا کہ دس دن کے بعد واپس آئے اور پھر دس دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ انداز ہ لگا سکتے ہیں؟ ٹرانسمیٹر مگم ہو چکا تھا۔لیبارٹری ہے ہیبتال اور ہیبتال سے لیبارٹری عنگ بھیلا ہوا'' برادری'' کا جال منظم ہوکر کام کرریا تھا۔

اب دوسرے واقعے کی طرف آئے! برطانیہ کے ساحلی شہر لیور پول میں ایک عظیم طبی خیات کا انکشاف ہوا۔ ' فرسٹ لیور پول چلڈرن' نامی ہپتال کے متعلق پتا چلا کہ یہاں بچوں کا' دواغ' ' چرالیا جاتا ہے۔ و نیا کے سامنے ..... جی ہاں! مہذب و نیا کے سامنے ..... جی ہاں! مہذب و نیا کے سامنے ..... جی ہاں! مہذب و نیا کے سامنے .... و حقیقت کیبلی مرتبہ سامنے آئی کہ دواغ کے افعال شیخھنے کے لیے فری میسن براوری کے داکٹر وں نے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچوں کو گئی پگز (Guinea Pigs) کی طرح استعمال کیا ہے۔ یہ معمول ہیں برس تک برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے ایک بڑے کے شہر کے ہپتال میں جاری رہا۔ رپیصرف ایک ہپتال کی کہائی ہے۔ بالآخر جب بیخبر باہر نکلی تو متعلقہ ہپتال میں جاری رہا۔ رپیصرف لیور پول ایلڈر ہے چلڈرن ہاسپٹل' نے ایسے امکان کی بھی تو متعلقہ ہپتال .... ' فرسٹ لیور پول ایلڈر ہے چلڈرن ہاسپٹل' ' نے ایسے امکان کی بھی تیختی سے تر دید کردی۔ میڈیا کو قابو کرنے کافن' نبرادری' سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ بچوں

کے والدین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ بیددلخراش سلوک کیسے بھول سکتے تھے؟ بالآخر 146 خاندانوں کی جدوجہد سے ہمپتال مجرم ثابت ہو گیا اور ہمپتال انتظامیہ کواعتراف کرنا پڑا کہان کے پاس بچوں کے کئی اعضا ہیں۔ جب پچھ صحافی پیچھے پڑے اور گھیرا تنگ ہوا تو ہیپتال نے بالآخر شلیم کرلیا: ''اس کی تحویل میں 146 رحرام مغز ( د ماغ کا دس فیصد ) ہیں۔''لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے بیعذرتراش لیا گیا:'' بیا یک طالب علم نے اپنے استعال کے لیے حاصل کیے تھے جو پی ایچ ڈی کے لیے بچوں کے د ماغ کے اوز ان جانچ رہاتھا۔'' یہ پی ایچ ڈی مقالہ بھی شائع نه ہوا۔ بیہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا پی ایج ڈی 146 ربچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کون خصوصی طالب علم تھا جسے قوانین اور انسانی اقدار سے بالانز قرار دے دیا گیا اور جس نے ا پنی پی ایج ڈی کے لیے ہیں سال لگادیے۔ بیہ بات اطلاعات کے حصول کے حق پرزور وینے والے اس ملک میں جھی نہ بتائی گئی۔ د ماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو واپس کیے گئے۔والدین کواپنے ان بچوں (کے د ماغوں) کی دوبارہ تدفین کی اذیت ہے گزرنا پڑا جنہیں وہ ایک مرتبہ پہلے ہی دفن کر چکے تھے۔لیکن بات اتنی ہی نہ تھی۔ دل دوز انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ کچھ عرصہ بعد انسانی د ماغوں کے کچھ اور خلیے برآ مد ہوئے جو جان بو جھ کر چھپالیے گئے تھے اور بھی واپس نہ کیے گئے۔اس نے مزیدا ذیت ناک صورتِ حال پیدا کی۔والدین اپنے معصوم بچوں کی تیسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔انہیں مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ بیوسطی افریقا یا جنو بی ایشیا کا کوئی پسماندہ ملک نہ تھا کہ والدین روپیٹ کرخاموش ہوجاتے۔اس وفعہ ایلڈ رہے این ایچ ایس ٹرسٹ اور یو نیورٹی نے ایک مشتر کہ بیان جاری کیا جو'' برادری'' کے بےرحم دل اور جھوٹ کی عادی زبان کا عکاس ہے:'' بیرخلیے الگ ہے ذخیرہ کیے گئے تھے اور پختیقی مطالعہ کی غرض سے رکھے گئے تھے۔''جیرت کی بات سے کہ اس دفعہ ہاسپیٹل اور این ایچ ٹرسٹ مل کر تیسری

ہار بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ ہالآخر 26 جنوری 2001ء کو انہوں نے اعتراف کرلیا: ''بچوں کے اعضا پرائیویٹ اداروں کوفروخت کیے جارہے تھے۔''

یہ کون سے پرائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کی''محافظ''ریاست کے سخت گیرقانون اورانسانی اقدار سے بالاتر تھے؟ کیا صرف ان کے پاس یہی خلیے رہ گئے تھے یا مزید باقی تھے؟ اس اعتراف کے بعدان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ڈراے کا آخری پردہ 31رجنوری2001ء کو اُٹھا۔ جب ایک ڈچ پیتھالوجسٹ'' ڈک وان ویلزن' کوقربانی کا بکرا بنایا گیا۔''برا دری'' نے اپنے سارے''طبی جرائم''اس ڈاکٹر کے سرڈال دیے۔ برطانوی میڈیامیں اس کو'' بے بی بوچ'' (بچوں کا قصاب) کا نام دیا گیا۔شکر ہے ایدھی صاحب کوغز ہ جانے سے روک دیا گیا ہے کٹین انہیں بیرخطاب نہیں دیا گیا۔ایدھی صاحب نے بچوں، بوڑھوں، مردوں،عورتوں، تیبیموں اور لا وارثوں....سب کی خدمت کی ہےاور اس میں وہ اتنا آگے گئے ہیں کہ اپنا قبرستان تغمیر کر چکے ہیں۔ڈاکٹر وان میں اوران میں بس اتنا فرق ہے کہوہ بچوں پرتوجہ دیتا تھا، ایدھی صاحب ہر مردے کونوازتے ہیں۔ ڈاکٹر''وان'' نے بچوں کے دل، د ماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر، آئکھیں ....سب کچھ چرایا۔صرف ان کی روحیں نہ چراسکا۔ایک لا کھ سے زیادہ اعضا، جن میں د ماغ ، دل ، پھیپھڑ ہے اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے بورے بورے جسم لے لیے۔ پچھ بچوں کومحض خول کی حالت میں دفن کیا گیا۔ بیسا رامعاملہ خالصتاً ''میسونک'' ہے۔کیا صرف ایک آ دمی اتنی بڑی سفا کی کا ذمہ دارتھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دارصرف ایک شخص کو گھہرا نا کم فہمی اور نا واقفیت ہے۔اس کے پیچھے انسان کے بھیس میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جو دنیا پر شیطانِ اکبر کی جھوٹی خدائی مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔اس کے پیجھے قوم یہود کے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل انعام حاصل کیا۔وہ سر مابیدار ہیں جنہوں نے شیطان کوخوش کرنے کے لیے بے دریغ پیسہ لٹایا۔ وہ سائنس دان ہیں جو د جال کو غیر معمولی تسخیری طاقبیں فراہم کرنے کے لیے دن رات تجربہ گا ہوں میں سرگرم ہیں۔ برسرا قتد ارر ہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے بیہ سب کچھ ہونے دیا۔ اور وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار تصاور آج تک ہیں جو برطانیہ جیسے ملک میں انسانی د ماغوں کو تسخیر کرنے والے یہودی ڈاکٹروں اور فری میسن سائنس دانوں کے ان کرتو توں کے سامنے آنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔

#### 4- شارط ویژن

آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے؟ آپ نے اسے اپنے بچوں کوتفری فراہم کرنے اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے گھر میں لایا ہوگا....شام کو بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھے کر آپ کوخوشی محسوں ہوتی ہوگی کہ آپ کے بچے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بخیریت موجود ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ اور ذہن کو وسیع کررہے ہیں .....کیکن آپ کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ بیے ہےضرر دکھائی دینے والا آلہ ذہنی تخزیب کے لیے ایک خاص تکنیک کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔''شارٹ ویژن'(Short Vision) ایک اور کامیاب پروجیکٹ ہے جولوگوں کے ذ ہنوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چلایا جا تا ہے۔اس کے ذریعے ٹیلی ویژن سیٹ کومخصوص سکنل نشر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔متحرک تصویر، جوٹیلی ویژن اسکرین یاسینما اسکرین پر ناظرین دیکھتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں 45 فریمزیا فوٹو زیرمشتمل ہوتی ہے۔ دوسر لےلفظوں میں 45 ساکن تصویریں ایک سینڈ کامتحرک منظر بناتی ہیں۔اگراس ایک سینڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو پیسکنڈ کا پینتالیسواں حصہ لیتی ہے۔ جوانسانی آئکھ سے قابلِ دیرنہیں۔ اگر چہ بیآ نکھ سے قابلِ دیزہیں ہوتی لیکن ہمارالاشعورا سے دیکھے لیتا ہے کیونکہ بیرہمارے شعور سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور پیغام وصول کرلیتا ہے۔ چنانچہ نہ جانتے ہوئے یا نہ جھتے ہوئے بھی ہم لاشعوری طور پراس پیغام سے تحریک لے لیتے ہیں۔اس کوایک مثال سے مجھیں: اس پروجیکٹ کے تحت ایک تجربہ کیا گیا۔جس میں کو کا کولا کی ایک بوتل شارٹ ویژن سینما کے تماشا ئیوں کو وقفہ سے کچھ دیریہلے دکھائی گئی۔ بیشارٹ ویژن پیغام مؤثر ثابت ہوااور وقفہ کے دوران فلم بینوں کی اکثریت نے کوکا کولاخریدا۔ یہی تکنیک ترقی پذیریما لک میں انتخابی مہم کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔ انتخابات کے دوران قومی ٹیلی ویژن اسٹیشن اپنے ''بہترین پروگرام'' نشر کرتے ہیں۔ لوگ ٹیلی ویژن سیٹوں کے سامنے جے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نشریات کے دوران انتخابات کو بھر پوراہمیت دی جاتی ہے۔ جمہوریت میں لوگوں کی دلچیسی بڑھائی جاتی ہے اور اس دوران ' شارٹ ویژن' کسی مخصوص اُمیدوار کو منتخب کروانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ پہلے بیشنل ٹی وی چینلز پر سے سب پچھ ہوتا تھا۔ اب بیا بجنڈ اسٹیلا کٹ چینلز نے سنجال لیا ہے۔ آج کل کے والدین ٹی وی کی عباہ کاریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر بلوتفر کے مہیا کرنے اور انہیں اُپ ڈیٹ رکھنے کے لیے مہیا کرنے اور انہیں اُپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ٹیلی ویژین اسکرین میں جھو نکے رکھتے ہیں اور اس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں کے مثارے سائنلز کے ذریعے ان کے بچوں کے دماغ میں جھما کے کیے جارہے ہیں۔

# 5- بیک ٹریگنگ

ذ ہنوں کو گرفت میں لینے کی ایک اور تکنیک'' بیکٹریکنگ'' ہے۔علائے کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق موسیقی'' شیطان کی آواز'' ہے۔عوام نہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چکتی۔ وقت نہیں گزرتا۔ آ ہے دیکھتے ہیں موسیقی سے چلنے والی گاڑی اور اس کی دھنوں میں محو ہوکر گزارا ہوا وقت کیا بھیا تک نتیجہ لا تا ہے؟ موسیقی کے شائفین جو کچھ سنتے ہیں وہ ٹریک کا''فارورڈ پلے''ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی رپورس میں''ٹریک میسج'' چھیا ہوتا ہے۔اس کا معاملہ عجیب متضاد ہوتا ہے۔ بیہ ہمار ہے شعور کی گرفت میں نہیں آتالیکن لاشعورا ہے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیرہمارے شعور پر منکشف نہیں ہوتالیکن ہمارالاشعورانے ڈی کوڈ کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جبٹریک کو بیک ورڈ چلایا جائے تو اس میسج یا پیغام کو سنا جا سکتا ہے۔ بیاس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈیا کیسٹ کواُلٹا چلایا جاتا ہے۔اصل پیغام اسی میں چھپا ہوتا ہے۔اس ذہنی گرفت والے طریقة کار کا تجربہ خود سیجے یا پھروہ آڈیو کیسٹ سنے جنہیں'' شیڈوز'' کہا جاتا ہے۔ عملی مثال بھی ملاحظہ فرمالیجیے: آسٹریا وسطی بورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہا ہے۔اس کا دارالحکومت ویا نا موسیقی کےحوالے ہے دنیا بھر میںشہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے اوپیرا اور ان میں مصروف کار پیانو بجانے کے ماہر دنیا بھر میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔آسٹریا کے باشندوں کوان پرفخر ہے۔۔۔۔لیکن کیا ایسی چیز پرفخر کرنا معقول ہوسکتا ہے جس کے متعلق بوری قوم کومعلوم ہی نہیں کہ نا دیدہ ہاتھ نا دیدہ ذرائع کی مدد سے ان کے ساتھ بھیا نک کھیل کھیل رہے ہیں۔وولف گا نگ ایمیڈس موزارٹ آسٹریا کا نامورترین موسیقار ہے۔اس نے ایک دھن بنائی جسے ریلیز ہوتے ہی افسانوی شہرت مل گئی۔ برا دری اینے منصوبوں کو بونہی آ گے بڑھاتی ہے۔اس دھن کا نام'' دی

میجک فلوٹ''رکھا گیا۔انوکھااور پُرکشش نام۔برادری کااسٹائل پچھابیاہی ہے۔اس میں چرچ کا متبادل پیش کیا گیا تھا۔اس کے بعداس نے''ا یکویم میس'' بھی لکھی تھی۔ ریبھی ہٹ ہوئی۔ دنیامیں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجتی اور د ماغوں پر چھا جاتی ہیں۔اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے مطابق موسیقی دل میں نفاق کے جذبات اُ گاتی ہے۔اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کی تاریں جب جھر جھری لیتی ہیں تو اسے کیامحسوں ہوتا ہے؟ اس کا دل کیا کچھ کرنے کو حیا ہتا ہے؟ بیاس بیغام کا معکوں نقش ہے جواس کے کا نوں کے ذریعے اس کے د ماغ کے نہاں خانوں تک پہنچا تھا، اللّٰدا پنی پناہ میں رکھے۔ ہر چندمہینوں کے بعدہمیں'' تنہا پا گلوں'' (Lone Nutters) کی کہانیاں سننے کوملتی ہیں۔ امریکا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ا جا تک کوئی شخص اُ ٹھ کرلوگوں پر فائز نگ شروع کردیتا ہے۔اب بیدوا قعات یورپ میں بھی رونما ہور ہے ہیں۔ بیددرحقیقت ذہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ پاپ میوزک کے بیک ورؤ میں مختلف قسم کے شیطانی پیغامات مثلاً:" Kill your Kill your Felose، mum" فیڈ کردیے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا نوجوان سیمیوزک سنتا ہے تو ان کے بیجھے موجوداس طرح کے بے ہودہ پیغامات .....جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے..... آہتہ آہتہاں کے لاشعور میں جاگزیں ہوجاتے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ بعدا ندرونی ذہنی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہوکروہ سب شیطانی کام کرگز رتا ہے جن کا خودا سے بھی بتانہیں ہوتا کہ بیہ سب کچھاس نے کیوں کیا؟

انسانی ذہنوں سے بیشیطانی کھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بناپر وہ بندراور خنز ریبنائے گئے .....اس مردود قوم کے ہتھکنڈوں کو سمجھنے سے پہلے ان کا شکار ہونے پر ملامت نہیں، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہوکر بھی ڈش اور موسیقی نہ چھوڑے۔ اپنی نگا ہوں اور کا نوں کی حفاظت نہ کرے۔

بہرحال! شیطان کے کارندوں کی بیکارستانیاں اپنی جگہ .....لیکن رحمٰن کے رضا کاروں کی جدو جہد بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ونیا بھر میں مساجد، مدارس، خانقابوں اور تبلیغی مراکز میں روحانیت کو پھیلانے اور رحمانیت کو غلبہ دلانے کی جو کوششیں ہور ہی ہیں، وہ ان دجالی کرتو توں کا شافی علاج ہیں۔ ان حضرات کے مجاہدے اور شہدا کے خون کی برکت سے اللہ تعالی حق کو غالب کرکے رہیں گے۔ ان کی معمولی محنت جب سنت کے مطابق ہوتی ہے تو چاہے وہ ایک عصابو، جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانپوں کونگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام تر شیطانی منصوبوں اور عوانی کوششوں کے باوجود آخر کار اسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکشر میں باقی ہیں۔ اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کوسنت سے محبت اور مسنون اعمال کی بیابندی نصیب فرمائے۔

# شیطان کی سرگوشیاں

حضرت ابولبابه شاه منصورصاحب دامت بركاتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

آپ کامضمون' شارٹ ویژن اور بیکٹریکنگ' پڑھا۔اللّدرب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی قلمی کاوشیں گرانقذر ہیں۔اوراس پُرفتن دور میں عامۃ الناس کے لیے رہنمائی کا بیش بہا ذریعہ ہیں۔ بالحضوص آپ کے اس مضمون سے جس طرح آپ نے تصویری اور بھری ساز شوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ دل سے دُعانکاتی ہے:"اے اللہ! تو اس قلم کی حفاظت فرما۔" آمین

موسیقی اورنشری تصاویر کے جو تھا کتی جی ساتھ آپ نے پیش فرمائے ہیں، وہ آئے کے باخبر اور باشعور افراد کی سمجھ ہیں فورا آتے ہیں۔ بین السطور تھا کتی سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہی سامنے لائے جاسکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس اہم اور فقیس تحقیق اورائل حقیقت کو وڈیو سی ڈی کے ذریعے (جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو) عوام تک پہنچا ئیں۔ ان مثالوں کو ملی طور پر دکھایا جائے تا کہ جن کا پیغام زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ پہنچے۔ ان شاء اللہ اس کے دوررس اثر ات مرتب ہوں گے اور گنا ہوں سے بہنچ کی بڑی خیرسامنے آئے گی۔ اس ضمن میں ہماری شیم جو وڈیو پر وڈکشن کا تھوڑا بہت تج بدر کھتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اس مضمون پر کام کر ے۔ اس خطے کے ذریعے آپ کی اجازت بھی مطلوب ہے۔ مزید ملی مثالوں کا مواد بھی۔ ہم اس موضوع پر وڈیوی کی زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ضرور کا میاب ہوں گے۔ یہا مآپ کی تحقیق اور پر وڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں قوی ائمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پر وڈیوی کوزیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ضرور کا میاب ہوں گے۔

عالمی وجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

والسلام ..... ثيم، دى ٹرتھ انٹرنيشنل

عليكم السلام ورحمة الله وبركانة!

اللہ تعالیٰ آپ کے دینی جذبات میں ترقی دے اور اس نیک مقصد میں آپ کو کا میا بی عطا فرمائے۔ بیکٹریکنگ کی شیطانی تکنیک پرمواد اور مثالیں پیش کرنے سے پہلے ہم تین چیزوں پر غور کرلیں توبات مجھنی آسان ہوجائے گی:

(1) انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے؟

(2) بیکٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟

(3) کیااس کاانسانی ذہن پراٹر ہوتاہے؟

ان تین نکات کو مختصراً سمجھ کر ہم ان شاء اللہ اس کی چند مشہور مثالیں پیش کریں گے۔ایک مسلمان کے لیے اصل خوش نصیبی کی بات تو بیتی کہ جب اس کے رب اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمادیا تھا کہ گانا اور موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ بیاس کا خطرناک جال ہے جس میں وہ آدم کے بیٹوں کو پھنسا تا اور ان کے اماں ابا ہے دشمنی کا انتقام لیتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چا ہے تھا..... لیکن ناس ہو' شیطانی ہی کافی ہونا چا ہے تھا.... لیکن ناس ہو' شیطانی ہی کافی ہونا چا ہے تھا.... لیکن ناس ہو' شیطانی ہرا دری' کے ان حیاوں کا جنہوں نے اس' حرام قطعی' کو بھی' مباح اصلی' باور کرانے میں کر نہیں جھوڑی حقیقی شوامد کی روشنی میں تا بسرے سے گناہ بی نہیں سمجھا جا تا۔ بہر حال! اب ہم ان شاء اللہ حقیقی شوامد کی روشنی میں تا بت کریں گے کہ شیطان کی آواز موسیقی کی دھنوں میں مرغم ہوکر کس طرح ہمارے بچوں کو خدا کی عبادت سے چھڑا کرا پنی غلامی میں جکڑ رہی ہے؟ اللہ کرے اس سے قارئین کو حقیقت حال سمجھا اور سادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سمجھا نے میں مدد ملے۔ قارئین کو حقیقت حال سمجھا اور سادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سمجھا نے میں مدد ملے۔ قارئین کو حقیقت حال سمجھا اور سادہ لوح مسلمان بھا ئیوں کو سمجھا نے میں مدد ملے۔ قارئین کو حقیقت حال تو کہن کیسے کا م کرتا ہے؟

ذ ہن پورے جسم میں ماسٹر کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ بیرنہ صرف مختلف Senses (حسیات) کے ذریعے سلسل اطلاعات وصول کرتا ہے، بلکہ سماتھ سماتھ پچچلی معلومات جو گزشتہ تجربات سے

عاصل کی گئی ہوں ، ان کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ بیرکام وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور ذہن کے ان دو مسلسل کاموں سے سکھنے اور یا در کھنے کاعمل ممکن ہوتا ہے۔ ذہن دوحصوں میں منقسم ہے۔ دایاں حصہ اور بایاں حصہ۔ دایاں حصہ پیچیدہ بصری خاکے اور جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص ہے جبکہ بایاں حصہ زبان کے استعمال ،حساب کتاب اور دلائل کے مسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ان دونوں حصوں کے درمیان ایک اسکرین "Membrane" ہے۔کوئی بھی اطلاع جود ماغ کو بھیجی جاتی ہے وہ بائیں حصے سے داخل ہوتی ہے۔ د ماغ کا بیرحصہ اس کو جانچتا ہے۔ اب بیرجانچ پڑتال اس شخص کےا بنے عقائد ،تعلیم ، یقین اور پہلے ہے محفوظ کر دہ معلومات کی کسوٹی پر ہوتی ہے۔اگر کوئی اطلاع اس کی اقد ار علم، تجربے، یقین یا مشاہدے کے خلاف نہ ہوتو پھر بیا طلاع اسکرین سے پار ہوکر د ماغ کے دائیں حصے میں داخل ہوتی ہے جہاں ذہن تمام اطلاعات کو جمع کر کے قبول کر لیتا ہے۔" بیک ٹریکنگ اور بیک ماسکنگ"' (Backmasking and Back Tracking) کے طریقہ کار کی ذہن کے عمل میں اثر انگیزی اور اس میں خلل اندازی دیکھیں کہ اس طریقہ کا رمیں چھے ہوئے پیغامات کو کان ذہن تک پہنچادیتا ہے۔ ذہن اس کوقبول اور وصول تو کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں یا تا۔ کیونکہ یہ پیغامات تحریف شدہ اور سمجھ میں نہآنے والی حالت میں ذہن کو ملتے ہیں۔ ذ ہن کا بایاں حصہ (جس نے پیغام وصول کیا) ایک مشکش کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پیغام، جملے یا الفاظ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسی مشکش کے دوران بایاں حصہ پیغام کواسکرین سے گزرنے دیتا ہےاور یہ پیغام دائیں حصے میں پہنچ جاتا ہے۔وہاں بیاطلاعات قبول کر لی جاتی ہیں اور د ماغ اس کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے۔ یہ پیغام وہاں پراپنی جگہ بنالیتا ہےاور مستقبل میں بھی کھل کر ظاہر ہوکرا پنارنگ دکھا تا ہے۔ ذہن وعقل کومسرا ئیز کر کے پیغامات کو وصول کرنے کا ثبوت بہت جگہوں ہےمل رہا ہے۔ بیہاں پرصرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیرس میں تقریباً ہر ماہ نو جوانوں کی شب بیدار محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔جن میں جون ہولیڈے (Jahn Holiday) گا تا ہے۔اس نو جوان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں جسے پرائمری اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور

جوآج لا کھوں ڈالر کا مالک ہے۔ ٹکٹوں کی قیمت انتہائی زیادہ ہونے کے باوجودتقریباً 10,000 لڑکے اورلڑ کیاں اس گلوکار کو سننے آتے ہیں۔ میحفل رات کے نوبج شروع ہوتی ہے اوراس وفت ختم ہوتی ہے جب لوگ بے خود ہوکر آپے سے باہر ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پولیس، فائر بریگیڈ، امدادی پارٹیاں اور والدین پہنچ جاتے ہیں۔

(2) بیکٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟

الیکٹرونک انجینئرز کے مطابق میوزک آرکٹراپر 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ یے ٹیکنالوبی کمپیوٹر میں جس استعال ہوتی ہے۔ عموماً میوزک ریکارڈنگ کے لیے 8 ٹریکس استعال ہوتے ہیں۔ ان میں بھی استعال ہوتی ہے۔ عموماً میوزک ریکارڈنگ کے لیے 8 ٹریکس استعال ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً میں ہے کسی ایک ٹریک پرموسیقار' Backtracking'' کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً چوتھے یا یا نچویں ٹریک کو استعال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ضروری سامان اور مشیخری سب پچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹرونک انجینئر ریکارڈ نگ Equipment کی مدد ہے اس کو مشیخری سب پچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹرونک انجینئر ریکارڈ نگ Backmasking'' ایک اور ایس سیکنیک کا نام ہے۔ اس میں ایک لفظ کو اُلٹا ہو لتے ہیں جسے لفظ NATAS (شیطان) کو اُلٹا کر کے NATAS ہولیس میں استعال کرد ہے گے۔ ایک لفظ کو اُلٹا ہو لتے ہیں جس کے قارورڈ ٹریکنگ '' کے بچائے فارورڈ ٹریکنگ '' کے بچائے فارورڈ ٹریکنگ '' Forword Tracking'' میں استعال کرر ہے ہیں۔ Forword Tracking' میں واشنگ کی ایک قتم ہے جو بہت ہاہ کن اگر دے مائل ہے۔ از داشل میں واشنگ کی ایک قتم ہے جو بہت ہاہ کن حائل ہے۔ از داشل ہیں واشنگ کی ایک قتم ہے جو بہت ہاہ کن حائل ہے۔

ملائشیا کے ایک مشہور موسیقار کا جیرت انگیز قصہ ہے۔ وہ گٹار بجانے کا بے انتہا شوقین تھا۔
اس کے پاس 300 سی ڈیز کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ ایک روز جب بیموسیقار گٹار بجار ہاتھا تو اس کو ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس بوڑھے نے اس سے بوچھا:''کیا وہ خوبصورت گٹار بجانا چا ہتا ہے؟''
اس کے شوقیہ اثبات کے جواب میں اس نے اس جوان کو چورا ہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور
بتایا کہ وہاں ایک شخص تہہیں آ کر ملے گا جو تہہیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف

کروائے گا، اس کو اپنالینا۔ بوری دنیا میں تمہارے میوزک کی دھوم میچے گی۔ یہاں تک پہنچ کر ملائشین موسیقارخاموش ہوگیا۔آپ کومعلوم ہے کہوہ خاموش کیوں ہوا؟اس کوجوالبم دیا گیااس پر جڑواں لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے۔جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے۔اس شخص کی تصویر مائکیل جیکسن کے مشہور زمانہ البم' Dangerous'' کے کور پر بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ہم اوپر شیطان کے اس پجاری کے متعلق کچھ تفصیل دے چکے ہیں۔اس شخص کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ بیفطرةً ایباشقی القلب اور خبیث النفس تھا کہ اس کے اپنے والدین نے اسے'' خوتخوار جنگلی'' کالقب دیا تھا۔اس نے'Satanic Bible'' کے نام سے کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا استعال 'Satianic' نامی چرچ میں ہوا۔ 'Alistair Crowley"جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنی کتاب "Magic" میں بیر شیطانی تصیحت کی ہے: "Backward" لکھنا سیکھو۔"Backward" ریکارڈ اور "Play" کرنا سیکھو۔"اس سے اندازہ لگائیں کہ شیطانی برادری (فری میسن) اس تکنیک پر کتنازوردے رہی ہے؟ اور ایک ہم ہیں اور ہمارے روشن خیال حکمران اور نو جوان نسل ہے کہ ان شیطانی لہروں میں بہے چلے جارہے

اس طرح انگریزی گانے ہوں یا اُردو ..... ہالی ووڈ کے تیار کردہ ہوں یا بالی ووڈ کے .... ہر

چوتھے یا یا نچویں Keynote پریہی سلسلہ جاری ہے اور جولفظ Add ہوتے ہیں ، وہ اُلٹے بولے جاتے ہیں۔اگران کومرتب کر کے جوڑا جائے تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔جو دراصل ایک خفیہ پیغام 'Hidden Message'' ہوتا ہے۔ جب ان گانوں کے Keynotes کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا تو کچھاس طرح کے پیغامات ملے:" Kill your Sister! Kill your Mother ''اور مزیدایسے جملے تھے جوانتہائی بے ہودہ اور فخش تھے۔میوزیش نے مزید بتایا کہ جب بیالفاظ ان مخصوص" Keynotes" پیظاہر ہوتے ہیں تو آپ بیمحسوں کریں گے کہ اگر بیہ "Sexual Action" ہےتو سننے والے جنسی ممل "Sexual Message" ہےتو سننے والے جنسی ممل کریں گے۔ اگر کوئی تشدد کھرا پیغام "Voilent Message" ہے تو آپ گانا سننے والوں کو ویسے ہی ایکشن کرتا دیکھ سکیں گے۔ دنیا بھر کے مشہور ترین میوزیشن بیسب کچھ کررہے ہیں۔عام لوگ اس حقیقت ہے آشنانہیں۔البتدایک چیزایسی ہے جس سے ہرشخص اس شیطانی طلسم کو پہچان سکتا ہے۔ان گلوکاروں کے پروگراموں'' کنسرٹس' میں حاضرین پر دیوائگی چھاجاتی ہے۔ پھر دنیا وما فیہا سے بے خبر ہوکر تھلم کھلانا شائستہ حرکات ہوتی ہیں۔ شیطان کے چیلے اس نا چنے اور نچوانے کو، اس بےخودی اورخودفراموشی کو، اس شہوانی مستی اورنفسانی موج میلے کو'' وجد'' کا نام دیتے ہیں۔روح کی غذابتاتے ہیں۔سوال ہیہے کہا گربیوجدہے،اگر بیروح کی غذاہے تو پھراس میں سارے کام شیطان کی بوجاوالے کیوں ہوتے ہیں؟

وہ نو جوان جومغربی موسیقی سن رہے ہیں یا انڈین یا پاکستانی گانے یا پھر کسی بھی ملک کی موسیقی سننے کے شوقین ہیں،ان سب کومیوزک بہپنا ئز ڈیمسمرائز ڈکررہاہے۔عوام الناس پر بیرحقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب د جال اپنے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ فتنہ د جال کی احادیث کے سلسلے میں بیہ ذکر ملتا ہے کہ لوگ د جال کی آواز کے پیچھے چلیں گےوہ ایک نیم بے ہوشی (Hyponosiso) کے عالم میں ہوں گےاورد جال اس کیفیت کو تھرک (Activate) کرےگا۔

کیا Back Tracking کا ذہن پر اثر ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بچپین سے میوزک من رہا ہوں۔ مجھ پر تو کچھا ٹرنہیں ہوا۔اس سوال کا جواب میہ ہے کہ Back Tracking کا اثر لاشعوری طور پر ذہن سے ہوتا ہواروح تک پہنچتا ہے۔اب بیہ اس شخص کی روحانی، زبنی اور جسمانی کیفیت پر منحصر ہے کہ جو ذہن اس پوشیدہ پیغام کو "Decode" کرر ہاہے،اس کی کیا کیفیت ہے؟ جیسے دوا کی مثال ہے۔ایک شخص کو پہلی خوراک سے فائدہ ہوجا تا ہے۔ دوسرے کے لیے یہی خوراک زیادہ دفعہ ہوگی تواثر کرے گی۔اسی طرح موسیقی ہے۔کوئی شخص صرف ایک دفعہ س کرمتاثر ہوجا تا ہے۔کسی دوسرے پر بیداثر 10 دفعہ سننے کے بعد ہوگا۔ کسی پر 20 دفعہ سننے کے بعد۔ جولوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں ،عبادات توجہ ہے کرتے ہیں، کم جذباتی اور کم وہمی ہوتے ہیں، نشہ استعال نہیں کرتے، ڈپریشن کا شکارنہیں ہوتے ، ان پریہ پوشیدہ شیطانی پیغامات دریہ اثر انداز ہوں گے۔اس کے برعکس نشے کے عادی، شہوات ہے مغلوب اور گنا ہوں کی شامت ہے آئی ہوئی بدحالی کا شکارلوگ جلداس جال میں پھنس جاتے ہیں۔فحاشی اورشراب نوشی سے ان کی قوت مدا فعت اتنی کمزور ہوجاتی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اس شیطانی نفسیاتی بلغار کے سامنے نہیں تھہر سکتے۔اور وہ جلد ہی ..... کچھ ہی کیسٹیں خریدنے کا شوق پورا کرنے کے بعد ہی ....اپنے اندر کی ایمانی طاقت کو شیطان کے چیلوں کے ہاں گروی رکھوادیتے ہیں۔

ہمارے مشامدے میں بیہ بات آتی ہے کہ جو بچے (یا بڑے) موسیقی سے شغف رکھتے ہیں ،ان کی اکثریت مسجدوں کا رُخ کرنے سے گھراتی ہے۔ان کا دل قرآن بڑھنے میں نہیں لگتا اورا گران کو اس شوق موسیقی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو یا تو وہ 'Voilent'' ہوگئے یا پھر'' A Busive ''برا بھلا کہنے والے بن گئے موسیقی سنتے وقت ایساشخص اپنے آپ کو مست اور بے خود محسوس کرتا ہے۔ جسے آج کے دور میں Alter State of Conciousness (شعور کی بدلی ہوئی کیفیت) کا نام دیا جاتا ہے۔اس کیفیت میں اسے پچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے ہوئی کیفیت کی اس کے دور میں کو تا ہے۔اس کیفیت میں اسے پچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے ہوئی کیفیت کی اس کے دور میں کو تا ہے۔اس کیفیت میں اسے پچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے

موسیقی کی تان کاساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کوایک دوسری ہی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب موسیقی بجٹا بند ہوجاتی ہے تو ایسا شخص مکمل طور پر بدحال) ہو چکا موسیقی بجٹا بند ہوجاتی ہے تو ایسا شخص مکمل طور پر بدحال) ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو بچھ بتانا چا ہیں جس کو وہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو محمل طور پر بدتمیز اور بداخلاق محسوس کیا جاسکتا ہے۔ آسٹریلین ایڈ بلیڈ یو نیورسٹی کے ایک پر وفیسر نے اپنی حکومت سے بچھ مخصوص میوزیکل گروپس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو مصلی کیا جائے کیونکہ جوعوام ان کا میوزک سن رہے ہیں اُن میں سے بچھ خود کشی کر لیتے ہیں۔ اس المیے کے حوالے سے دومثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(1) روز نامہ'' جنگ'' لا ہور میں مورخہ 12 ستمبر 1998ء کوایک خبر چھپی جو بغیر کسی تبصر ہے کے حاضر ہے۔ بیٹی کے قاتل ماں باپ کا بھید کھل گیا۔ ٹیپ اُلٹی چلانے سے سچے سامنے آجائے گا۔ تفصیل''لا ہور جنگ فارن ڈیسک'' ٹیپ ریکارڈ کی آوازوں کی ٹیکنالوجی کے ماہر ڈیوڈ جون اوٹس نے تھی جن ہین کے ماں باپ کے بیانات پرمشمل ٹیپ کو نارمل رفتار سے اُلٹا چلادیا تو ان کے تمام الفاظ اُلٹے سنائی دیے۔ان لفظوں میں Vovels کہلانے والی آ واز وں کواس نے جوڑ کر سنا توان کے معنی بھی اُلٹے ہو گئے۔ پتا چلا کہاس بچی کو ماں باپ نے آل کیا ہے۔ ہفت روزہ جریدے "ورلٹر نیوز" نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ جون اوٹس نے اس کے بعد سیاعلان کردیا کہ ٹیپ پر ریکارڈ ہونے والے تمام بیانات کواً لٹے چلا کر ہر جھوٹ کی اُلٹ کہانی سنی جاسکتی ہے اور جھوٹ پکڑا جاسکتا ہے۔اس كا كہناہے كەشعورى طور برجھوٹ بولنے والے كى آ واز كواُلٹا كرديا جائے تواس كے لاشعوركى آ وازيں سنائی دیتی ہیں۔جوجھوٹ کے بجائے سیج کوسامنے لے آتی ہیں۔امریکی ماہرنے اپنی اس ایجاد کو انٹرنیٹ پر دے دیا ہےاوراعلان کیا ہے کہ جس نے میری اس ایجاد کو مجھنا ہے وہ انٹرنیٹ پر مندرجہ ذیل الفاظ سے وہ ویب سائٹ کا وزٹ کر ےwww.reversespeech.com \_

(2)انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق''نویڈا''شہر میں رہنے والے دو بھائیوں جن کی عمر بالتر تیب 18 اور 20 سال ہے۔گانوں کا ایک مخصوص البم "Judas Priest" بہت شوق اور با قاعدگی سے سنتے تھے۔ 23 دسمبر 1985ء میں ان دونوں بھائیوں نے اس وقت خودکشی کی کوشش کی جب وہ بیالبہ ہوگیا۔ جب کہ کی جب وہ بیالبہ من رہے تھے۔ ایک بھائی ''رے' تو اس کوشش میں کا میاب ہوگیا۔ جب کہ ''جیمز'' نے اپنے آپ کو رخمی کر لیا۔ پھر یہ بھی 3 سال کے بعداسی رخم کے باعث مرگیا۔ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ان کا پکا یقین تھا کہ ان کے بچوں کی خود کشی کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ان کا پکا یقین تھا کہ ان کے بچوں کی خود کشی کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے گانے کے پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔'' Let's be ، Do it

### شیطان کے پھندے

موسیقی ۔گانے ۔فلم ۔کارٹون ۔فرضی کہانیاں ۔ناول ۔

بيب الريكنك كي چندمثالين:

(1) مائکل جنکسن پاپ میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔اس کے البمز نے دنیا میں ریکارڈ برنس کیا۔ بیفری میسنز سے منسلک تھا۔اس کے کئی شواہد ہیں۔ بعد میں ایسی اطلاعات بھی آتی رہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔اگراییا ہی ہے تو ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کی برکت ہے ان کی پیچیلی ساری لغزشیں معارف فرمادے۔ فی الحال ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کررہے ہیں جوان کے''زمانۂ جاہلیت'' ہے منسوب ہوکر سامنے آئی تھی۔ ہماری غرض اس سے قطعاً نہیں کہان کی پچھلی غلطیاں دنیا کو یاد دلاتے پھریں۔اگروہ سپچ دل سے اسلام لے آیا تھا تو اسلام پچھلے گناہ ختم کردیتا ہے۔ہم کون ہوتے ہیں کہان کا تذکرہ کرتے پھریں۔ہماری غرض فقط بیہ ہے کہ'' براوری'' دنیا کی مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی بے خبری میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مائکل جنیکس کے ایک البم "Dangerous" لیعنی''خطرناک'' کے کور پر بدنام زمانہ فری میسونک علامت ایک آئکھ بنی ہوئی ہے۔اس کے ساتھ ایک جھیل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شعلے ہیں۔ یول محسوس ہوتا ہے جیسے جو بھی اس پانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں کودے گا۔ شیطان آگ سے بناہے اور بیجھیل خطرناک شیطانی مرکز'' برمودا'' کی طرف اشارہ ہے۔کور پرایک آدی "ایشل کرؤے" کی تصویر ہے جوایک بدنام زمانہ فری میسن تھا۔ بیدہ بدبخت شخص ہے جس نے شیطان کا پجاری بن کر ایک کتاب لکھی: "The New Law of Man" لیعنی ''انسان کا نیا قانون''۔اس کےمطابق نعوذ باللہ قرآن کوایک دن انسان کے قانون سے بدل دیا

جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کے سامنے سب سے بڑی رکا وٹ قرآنی آوازیں اور قرآن کا دستور ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ہر قیمت پر شیطانی آوازوں اور شیطانی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مدارس اور مرکا تب میں چٹائی پر بیٹے معصوم بچوں کی روح پر ورآوازیں تو بری لگی بیل کین جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذا تھہراتے ہیں۔ میں لیکن جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذا تھہراتے ہیں۔ (2) بیکٹریکٹ کے ذریعے شیطان کی عبادت و نیا میں پھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ میڈ وناکی ہے۔ اس کے ایک الیم کامشہورگانا'' Like a prayer' سنا جائے تو اس کے بول میں:

When you call my name,

It's like a little prayer,

I'm down on my knees,

I wanna take you there in the midnight hour !!

''جبتم میرانام پکارتے ہوتو یہ مجھے ایک دُعا کی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تہہیں آ دھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔''
یہ الفاظ دراصل خدا سے مخاطب ہو کرنہیں ، شیطان سے مخاطب کر کے کہے جارہے ہیں۔
جب ان الفاظ کو Backward چلا یا جائے تو باسانی یہ الفاظ سنے جاسکتے ہیں: O, hear us "صب ان الفاظ کو عمیں سنو!)

(3) بیکٹریکنگ کی ایک اور مثال ایگل گروپ "The Eagles" سے سامنے آتی ہے۔
ان کے ایک گانام ہے ہوٹل کیلی فور نیا The meal is on the ceiling ان کے ایک گانے کا نام ہے ہوٹل کیلی فور نیا Backward کر کے سنا جاسکتا ہے۔ اس گانے کے پیچھے بھی ایک میں انتہائی پر اسرار شیطانی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ گانا آگے کی طرف چلایا جائے تو یہ صرعے یوں ہیں:

I fell on the Felling she put Shamane on ice she said we

are all just prisoners here of our owndevice in the masters champer gathered for bigfeast gathered with the feeling but they just can't feel.

گانے کو اُلٹا چلایا جائے تو یہ الفاظ واضح سنائی دیتے ہیں:YEH SATAN: ہے شیطان۔

اس پیغام کے ساتھ گانا بذات خودایک داستان ہے۔گانے کا نام کیلی فورنیا کوئی ہول نہیں، دراصل امریکامیں موجود ایک سڑک ہے۔اس سڑک پرایک چرچ کا ہیڈ کوارٹر ہے کیکن ہیوہ چرچ نہیں جس میں عیسائی حضرات جمع ہوکر خدا کی عبادت کرتے ہیں ، بلکہ بیتو شیطان کا چرچ ہے جس میں شیطان کی بوجا ہوتی ہے۔اس کے بانی کا نام ایٹیئیٹی سیز ڈیلینی ہے جو'' شیطانی بائبل'' کا لکھنے والا ہے۔امریکا کے چوٹی کےمشہورا دا کارٹی وی اورفلم کے ذریعے اس چرچ کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ بیلوگ فلم اور موسیقی کے ذریعے شیطان کے بلنخ کا کر دارا دا کررہے ہیں۔ جبیها که ' روانگ اسٹون' نامی گروپ کے لیڈسٹکر ''میکجا'' نے ایک گا نالکھا:'' Sympathy for the devil" (شیطان سے ہمدردی) جب" برادری "کے زیر انتظام یہ چرچ شروع ہوا تو د کھا وے کے لیے عیسائیت کی تعلیمات کوفر وغ دے رہاتھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے اصل روپ د کھایا اور مذہب ہے مکمل بغاوت کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ آج اس میں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ یہ امریکامیں شیطان کی بوجا کا مرکز اوراس کا سب سے بڑا داعی ہے۔جووالدین اینے بچوں کومغربی موسیقی سننے کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں ، وہ سوچ لیں کہا پنے معصوم جگر گوشوں کو کن لوگوں کامعمول بنارہے ہیں۔

(4) اس حوالے سے ایک میوزک گروپ "Cheap Trick" کی مثال بھی پیش کی جاسکتی اسکا "Lead Singer" انا وُنسمنٹ کرتا ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اسکا "Lead Singer" انا وُنسمنٹ کرتا ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اسکا "This song is the first from our album" ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کا پہلاگا نا ہے۔

اس اناؤنسمنٹ کو Anti Clockwise چلایا جائے اور مختلف تکنیک سے Backtrack کیا جائے تو بیدالفاظ سنے جاسکتے ہیں: "My servant is a Musician" (میوزیشن میراغلام ہے)۔ پیج ہے موسیقی کا کام کرنے والے شیطان کے غلام ہیں۔

(Greek کی ہے۔ گریک میتھ 'Styx'' کی ہے۔ گریک میتھ 'Paradise کی ہے۔ گریک میتھ 'Myth) "Paradise ہے۔ اس کے مطابق بینا م'' جہنم کے ایک دریا'' کا ہے۔ ان کے ایک الیم کا نام 'Snowblind ہیں۔ اس گانے کو Threatre ہیں۔ اس گانے کو سنیں۔ اس کے بول کچھ یوں ہیں:

اللہ علی اس کے بول کچھ یوں ہیں:

اللہ کے لیے س قدر محنت کرتا ہوں؟) انہی بولوں کو اس ترتیب اور اس پوزیشن میں اس کا کھی پول ہوں؟) انہی بولوں کو اس ترتیب اور اس پوزیشن میں O Satan move in our Voices کے لیے س قدر مونت کرتا ہوں؟) انہی بولوں کو اس ترتیب اور اس پوزیشن میں اس کا کہا تو یہ بول پچھ یوں تھے: O Satan move in our Voices کے اور اس میں گردش کرو)

"I am Ok": یول ہیں گا آگے ایک دوسرے البم کے ایک گانے کے بول ہیں: "Styx" رئیں گھیکہ ہوں) جب گانا آگے بین توا گلے بول ہیں: I had finally found person, المستر شعبی ہوں) جب گانا آگے بین توا گلے بول ہیں: i have been searching for شعبی خیز بولوں کو ملاحظہ سے جے گلوکار کس کی تلاش میں ہے کہ جس کواس نے پالیا تھی ۔۔۔۔ 'آپ ان معنی خیز بولوں کو ملاحظہ سے جے گلوکار کس کی تلاش میں ہے کہ جس کواس نے پالیا اوراب وہ اس کی خوشی منانا جا ہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی Back Tracking کی گئی تواس سوال کا جواب بھی ہل گیا: اعس موں ۔ ہم شیطان کی غلامی پر جے رہیں گے۔'' لفظ "Serpent" اور اپنی کہ الفظ کی پر جے رہیں گے۔'' لفظ "Serpent" اور اپنی کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم وحوا میں ان البری کی دراصل عیسائیت کے اس تصور کی نشاند ہی کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم وحوا علیہ بالسلام کے دل میں وسوسہ ڈ الا تو اس موقع پر وہ سانپ کے بہر وپ میں تھا۔ اس نے سانپ کا جیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آدم کی اولا دکو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آرہا ہے۔ آپ جیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آدم کی اولا دکو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آرہا ہے۔ آپ ایپ اردگر دغور کریں۔ بہت سی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبیہ، رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں اپنے اردگر دغور کریں۔ بہت سی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبیہ، رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں

گی۔ بیشعوری یا لاشعوری طور پر شیطان کی موجودگی ، اس سے مدد ما نگنے اور اس کی توجہ تھینچنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔

(6) او پرگانوں میں جن "Hidden Messages" (پوشیدہ پیغامات) کاذکر کیا گیاہے، ان شیطانی پیغامات کی ترسیل کاید کام دنیا کی ہرزبان کی موسیقی میں ہور ہاہے۔کیا پاکستان میں بھی کسی نے دیسی اسٹائل میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جشحقیق کی جائے تو جواب اثبات میں ملتا ہے اور کیوں نہ ملے کہ پاکستان تو ''برادری'' کا خصوصی ہدف ہے۔ 21مارچ 99ء کو ایک انگریزی اخبار کے آرٹیکل سے معلوم ہوتا ہے کہ 1995ء کے آغاز میں لا ہور کے ایک صحافی نے گانوں کی پچھکیسٹوں کی 500 کا پیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کیں \_لوگوں نے ان کیسٹوں کی آ وازیں من کرمحسوں کیا کہان Tapes میں کچھ پراسرارآ وازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تصدیق بچھتو بعض کے آرٹیکڑ سے ہوئی۔ان گانوں کوغور سے سننے پراییامحسوس ہوتا ہے کہ کوئی پکارر ہا ہو:'' ابلیس ابلیس!'' کسی کیسٹ میں' Jewcola'' کے الفاظ سنائی دیتے ، ان گانوں کے کیسٹ'' آتشی راج'' کے فرضی نام سے تیار کیے گئے اور بینڈ کا نام''عذاب' تھا۔ (ابلیس کا مادہ آگ سے بناہے اور آگ جہنم کا اصل عذاب ہے) جب کیسٹ تیار کرنے والے کی ملاقات ایک صحافی ہے ہوئی اوراس نے ان کیسٹوں کی پراسرار آ وازوں کی حقیقت پوچھی تو اس نے یہ کہہ کر مذاق میں ٹال دیا کہ دراصل اس نے یہ پیغامات معاشرے کے اوپر ایک طنز اور ایک انتقامی روممل کےطور پرریکارڈ کروائے۔ میخص جلد مزید Tapes مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا

خبر کے آخری جملے کا مطلب ہے ایسی اور بھی کیسٹیں مارکیٹ میں آئیں اور انہوں نے "البیس ابلیس" پکارکر جہنم کی آگ اور عذاب کو دنیا میں ہمارے اردگر دبڑھ کا دیا۔ حال ہی میں ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل" آگ" کے نام سے شروع کیا ہے۔ اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کی پٹیس نئیسل کے ایمان، حب الوطنی اور مثبت صلاحیتوں کو جیائ

رہی ہیں۔ان میں منگنے اور شمکنے کے منفی جذبات پیدا کررہی ہیں۔سوچا جانا چاہیے کہ موسیقی جیسی 
''لطیف'' چیز کا آگ جیسی بھڑکتی بھڑکاتی چیز سے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ بیٹین بات ہے کچھلوگ ہم 
سے کھیل رہے ہیں اور اس وقت تک کھیلتے رہیں گے جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کراللّٰد کی پناہ 
میں نہیں آ جاتے۔اور ایبااس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم شیطان کے چنگل سے نکلنے کا عزم 
کر کے شیطانی کا م چھوڑنے کا تہیہ نہیں کر لیتے۔

موسیقی پرکیا موقوف ہے؟ ساری انٹرٹینمنٹ کی دنیا فری میسن کی نشانیوں اور کارستانیوں سے بھیے کھری پڑی ہے۔ امریکی فلم انڈسٹری میں یہ بات مکمل طور پرنمایاں ہے مگرٹی وی بھی اس سے بیچھے نہیں۔ عام پروگراموں کوتو رہنے دیجھے۔ فری میسنز نے بچوں کے کارٹونوں تک کواس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں۔ بطور نمونہ سب کی ایک ایک مثال دی جارہی ہے۔

ئی وی اور فلمز:

ئی وی کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد میں ناظرین کو ایک نے خیال سے متعارف کرایا جارہا ہے اور وہ وقت شاید بہت زیادہ دور نہیں جب وہ خیال حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آجا کے گا۔ بس دنیا کے ذہنوں میں اس خیال کے جاگزیں ہونے کا انتظار ہے۔ وہ خیال ہے: ''ایک گلوبل لیڈر جو دنیا کو مسائل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل ویلئے ،گلوبل یونین ،گلوبل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل ویلئے ،گلوبل یونین ،گلوبل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ کلوبل ویلئے ،گلوبل یونین ،گلوبل سے نجات دلا سکے ۔ آپ آج کل گلوبل کی ایش سے عالمی لیڈر'' دجال'' کے لیے ذہن سازی ہے ۔''ریڈیارڈ کیلئگ' ایک فری ملیسن مصنف ہے ۔ اس کی کتاب اور سعید جعفری کا ایل مول کے اور سعید جعفری اداکاروں نے نمایاں کر دار ادا کیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہانی ہے جو انڈیا کے جسے میسونک اداکاروں نے نمایاں کر دار ادا کیا۔ یہ کتاب دو سیاہیوں کی کہانی ہے جو انڈیا کے جنہیں'' ایک ملک میں جاتے ہیں۔ ملک کا نام'' کا فرستان' ہے۔ پہنچتے ہی وہاں کے لوگ جنہیں'' کافر'' کہا جاتا ہے آئیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب آئیس قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں جنہیں'' کافر'' کہا جاتا ہے آئیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب آئیس قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں جنہیں '' کافر'' کہا جاتا ہے آئیس گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب آئیس قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں

سے ایک سپاہی کی گردن کے گرد ہار ڈالتا ہے جس پرمیسونک آنکھ کاسمبل کھدا ہوتا ہے۔ کافراس کو خدا سجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے خدا سجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے درجے تک پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ بید جال کے خروج کی ریبرسل ہے۔ گلوبل لیڈرکون ہے؟ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ''کافروں میں سے ایک شخص مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ''کافروں میں سے ایک شخص اُسٹے گا جواپنی ایک آئکھ سے پہچانا جائے گا۔ وہ دنیا کالیڈر ہونے کا اعلان کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ۔''

كارتون:

میٹ گراؤنگ ایک مصدقہ فری میسن ہے۔ یہ ''مسٹر سمپسن' Mr. Simpsons نامی

کارٹون سیر بیز کا خالق ہے۔ وہ کھلے عام اقرار کرتا ہے کہ: '' وہ ایسے طریقے ہے اپنے خیالات کو

لوگوں تک پہنچارہے ہیں کہ وہ باسانی انہیں ہضم کرسکیں۔'' یہ کارٹون ہمارے بچوں کو دراصل کیا

سکھارہے ہیں؟ ان تک باسانی ہضم ہونے والے کون سے پیغامات پہنچارہے ہیں؟ کارٹونوں

کے ذریعے بہت سے شیطانی سبق ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں انڈ یلے جارہے ہیں۔ جیسا

کہ مال باپ سے بغاوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابندیوں کوتوڑنا، برے اخلاق اور

کہ مال باپ سے بغاوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابندیوں کوتوڑنا، برے اخلاق اور

نافر مانی وغیرہ ۔ اخلا قیات کی یہ پا مالی معمولی چیز ہے۔'' برادری'' تو انسانیت کو اس ہے کہیں آگے

اس مقام پر لے جانا جا ہتی ہے۔ جہاں شیطان حکم الہی کا انکار کر کے پہنچ گیا تھا۔ فرعون اور شداد

نو بادشا ہی کے بعد خدائی کا دعوئی کیا تھا۔ فری میسنری بیاری سے شفایا ہونے والے مریض

کوخدائی کا دعوے دار بنار ہی ہے۔ آسیے ! و کھتے ہیں کیسے؟ امریکا جیسے ملک میں کھلے عام یہ سب

کوکھ کیسے ہور ہا ہے؟

اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں انتہائی پریشان کن صورت ِ حال پیدا ہوجاتی ہے۔اس قسط میں سمپسن فیملی کا سربراہ'' ہومرسمپسن'' ایک گروہ کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے۔ بیگروہ درحقیقت دجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی یہودی تنظیم''فری میسنری'' کا ہے۔ گروہ کے ممبران ہومر

سمیسن کے جسم پر پیدائشی نشان دیکھتے ہیں اور بیاعلان کرتے ہیں کہتم اللہ کے جنے ہوئے ہوئے ہوئہ پر بخبور کردیتا ہے جس کا اقراروہ پر بنیوت اترتی ہے۔ بیہ نیار تبہ ہومر سمیسن کو اپنے آپ کو خدا سمجھنے پر مجبور کردیتا ہے جس کا اقراروہ ان الفاظ میں کرتا ہے: ''میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے؟ اب مجھے پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو میں خود ہوں ۔'' کچھلوگ کہیں گے کہ بیصرف ایک مذاق ہے مگر اللہ کی قتم! بیر مذاق نہیں ۔ بیہ ہودہ ہم ہے۔ بیا ایک بہت بڑا پر و پیگنڈ ا ہے جس کے ذریعے غیر محسوں طریقوں سے لوگول کی سوچ بدلی جارہی ہے۔

كهانيان:

سیسملین کی "Pipe Piper" انگریزی ادب کی مشہور زمانہ لوک کہانی ہے۔ ریڈرز ڈ انجسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہے لوک کہانی فرضی نہیں بلکہ حقیقی کہانی تھی جو کالے جادواور شیطانیت کے پوشیدہ اسرار پرمبنی تھی۔شیطان کی پجاری'' برادری'' نے جادو کی تا ثیراور شیطان کی طاقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے بیکہانی تحریر کروائی اوراسے انگریزی خواں طبقے کے گھر گھر تک، بچے بچے تک پہنچادیا۔ بیکہانی کچھ یوں ہے کہایک بستی میں چوہوں نے فصلیں تباہ کردیں۔لوگوں کے گھروں میں چوہوں نے چیزیں کتر ڈالیں۔بہتی کےلوگ اس آفت سے بہت ننگ آ گئے اوران کی کوئی تدبیر چوہوں کو مارنے کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ایسے وقت میں ایک اجنبی اس بستی میں داخل ہوا۔اس کواس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نے بستی والوں کواپنی خدمات پیش کیس کہ وہ اس فتنے سے ان کونجات دلاسکتا ہے۔اگربستی والے اس کومقررہ مقدار میں سونا (سکے) پیش کریں بہتی والے اس کی اس شرط پر راضی ہوگئے۔اس شخص نے شرط طے کرنے کے بعد ایک پائپ (بانسری) منہ کولگایا اور ایک دھن نکالی۔اس دھن کا سنناتھا کہستی کے ہر کونے سے چوہوں نے نکلنا شروع کردیا۔ وہ خص وہ دھن بجاتا ہوابستی سے باہر نکلا اور تمام چوہے بھی اس دھن کے پیچھے چلتے گئے جتی کہ وہ اجنبی تمام چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیااور تمام چوہے دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یوں بستی والوں کو چوہوں سے نجات ملی ،لیکن اس شخص کو دعدے کے

مطابق سونا (رقم) کی ادائی نہیں گی ۔ بہتی والوں کی اس وعدہ خلافی کا اس شخص نے اس طرح بدلہ لیا کہ اس نے پھراپنا پائپ منہ کولگا یا اورایک دوسری دھن نکالی۔ اس کا سننا تھا کہ تمام بستی کے بچے اس دھن کے پیچھے چل پڑے اور وہ شخص دھن بجاتا ہوا بچوں کو اپنے ساتھ لے کراییا غائب ہوا کہ پھر وہ شخص ملا نہ بچے۔ موسیقی ، کالا جادو اور شیطانی کرتوت تینوں چیزوں کو اس کہانی میں ایس چا بک دستی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پران کالی شیطانی چیزوں کے واب میں آئرین کی ادب کے مطالعے کا فیشن اسے جوروگ لگاتا ہے ، مرتے دم تک اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔

ناول:

ہیری پوٹر کے ناولوں نے مثالی شہرت حاصل کی اور ریکارڈ برنس کیا۔ ہمارے ہاں پچھ والدین ایسے تھے جو پورپ کے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بیناول پڑھتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ ان کے بیچو دنیا کے ساتھ چلنا سیکھر ہے ہیں۔ ایسے حفرات مدرسے کے بچوں خوش ہوتے تھے کہ ان کے بیچو دنیا کے ساتھ چلنا سیکھر ہے ہیں۔ ایسے حفرات مدرسے کے بچوں پرترس کھاتے تھے ۔۔۔۔۔۔ جن کا ذہن ان شیطانی اثر ات سے آلودہ نہ ہوا تھا۔۔۔۔ کہ وہ کیا جا نیس دنیا کا اسٹائل، آرٹ اور انہیں کیا معلوم اوب لطیف کیا ہوتا ہے؟ ان ناولوں میں کیا تھا؟ جا دو، شیطانی طاقتوں، بدروحوں اور ماورائی جا دوئی طاقتوں کی مجے العقول کا رستانیاں ۔۔۔۔ ان ناولوں کو پڑھ کر ماقتوں کی مجھوم ذہنوں میں فیڈ کرکے آئیس ان ناپاک چیزوں سے ہمارے بچھ غیرمحسوں طریقے سے ان کے معصوم ذہنوں میں فیڈ کرکے آئیس ان ناپاک چیزوں سے مانوس کر دیا گیا تا کہ کل وہ آسانی سے ''عالمی دجالی ریاست'' کے وفا دار شہری بن سیس گویا ہم مانوس کر دیا گیا تا کہ کل وہ آسانی سے ''عالمی دجالی ریاست'' کے وفا دار شہری بن سیس گویا ہم بنوں سے خاہے اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو شیطان کے بچار یوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کر دیا جو آئیس رہمان سے بعناوت سکھا سکے۔ جو آئیس شیطان کی عبادت کے قریب لے جائے۔

الغرض شیطان کی محنت جاری ہے۔وہ اوراس کے چیلے ہررخ سے حملہ آور ہورہے ہیں۔وہ انسانیت کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔اس کے مقالبے میں وہ خوش نصیب اوگ ہیں جو بے سروسامان ہیں۔ بے وسائل اور بے آسراہیں کیکن خدا کی محبت کی آس میں ،اس کی نفرت کے آسرے پرانسانیت کوجہتم سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ دین کی طرف رجوع کی دعوت ہر حالت میں وے رہے ہیں۔ وہ شریعت کے نفاذ کی جدوجہد میں ہر لیمجے لگے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جوان مبارک کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے اور خود کو، اپنی کچوں کو اور تمام مسلمانوں کو شیطان کے چنگل سے چھڑا کر رحمٰن کی آغوش میں لانے کی جدوجہد میں بچوں کو اور تمام مسلمانوں کو چھوڑ نے اور چھڑا نے کی جدوجہد کرے جومغر بی تہذیب کے جلومیں شامل ہو، ان تمام گنا ہوں کو چھوڑ نے اور چھڑا نے کی جدوجہد کرے جومغر بی تہذیب کے جلومیں ہمارے معاشرے میں چھیئے چلے جارہے ہیں۔ موسیقی ،فلم ، ناول ، کارٹون جیسے شیطانی پھندوں ہمارے معاشرے میں چھٹے اگر دینِ خالص کی ابدی نعتوں کا شوق دلانے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اُمتی اور اس فتنہ زدہ دور کا نجات یا فتہ خوش قسمت ہے۔

[قارئین کرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان مضامین کی اشاعت کے پچھ عرصے بعد ایسی ڈاکومٹر پر تیار ہوکر آنا شروع ہوگئیں جن سے ان مضامین میں بیان شدہ ایک ایک امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس موقع پراکٹر احباب رابطہ کرکے پوچھتے ہیں کہ آپ کی معلومات کا'' ذریعۂ' کیا ہے۔ بیعا جزان سے عرض کرتا ہے کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو آپ ہجھ لیس اور آگے سمجھانا شروع کردیں توایک'' دیسی مولوی'' کی محنت ٹھکانے لگ جائے گی جو آپ کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہتھکنڈ وں کی حقیقت بمع شرعی لائے ممل آپ کے بینے شیطانی ہتھکنڈ وں کی حقیقت بمع شرعی لائے ممل آپ کے بینے شیطانی ہتھکنڈ وں کی حقیقت بمع شرعی لائے ممل

### د جالی ریاست کے قیام کے لیے جسمانی تسخیر کی کوششیں

### (پہلی قسط)

''چونکہ ایک طاقت کی حتمی سلامتی کا مطلب باقی ساری طاقتوں کی حتمی غیر سلامتی ہے اس لیے اس کا حصول صرف فتح سے ممکن ہے۔ جائز فیصلے سے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔'' (ہنری سنجر: دی مائٹ آف نیشن، ورلڈ پولیٹکس ان اوورٹائم: نیویارک، 1965ء)

#### \*\*\*

عنوان پڑھ کر پہلے آپ کو پھسنٹی محسوں ہوئی ہوگی پھر آپ نے اسے معمول کی چیز یاسٹنی پھیلا کر توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کرنظرانداز کردیا ہوگا۔ ہم آپ کے کسی رقبل کی نفی نہیں کرتے نہا سے یکسرنا واقفیت قرار دے کر در کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ذیل کا ایک افتباس پڑھ لیجے، پھر پچھا یسے حقا کق جومغرب کے منصف مزاج اور انسانیت پینر محققین نے نادیدہ آنکھوں کی نگر انی اورخفیہ ہاتھوں کی کارستانیوں کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش نادیدہ آخر میں ایک نو جوان کا وہ خط جواس نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے تر کیا۔ اس خط سے کہاں دنیا بھر میں سرگرم انسانیت و شمن دجال قو تیں بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی سامنے ہماں دنیا بھر میں سرگرم انسانیت و شمن دجالی قو تیں بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی سامنے آجاتی ہے کہ پاکستان پر دجال کے کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فتنے '' دجالی آغظم'' کے خلاف جو ہدایت یا فتہ لئکرا کے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو آسے بہلے مستقبل کی دنیا کا ایک خا کہ جو دجالی قو توں نے تر تیب دیا، دیکھ لیتے ہیں تا کہ میں بھی میں بہلے مستقبل کی دنیا کا ایک خا کہ جو دجالی قو توں نے تر تیب دیا، دیکھ لیتے ہیں تا کہ میں بھے میں

آسانی ہوکہ رحمان کے بندے اس شیطانی مہم ہے آگا ہی کے بعد کیا پچھ کر سکتے ہیں؟ بارہ سرداروں کے ایک ارب غلام:

ایک عالمی حکومت اور ون یونٹ مانیٹری سٹم، ستقل غیر منتخب موروثی چندافراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔ جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں [یعنی بنی اسرائیل کے بارہ سرداروں والے نظام کی شکل میں ] اپنی محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگ۔ وہاؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقے کے لیے کارآ مد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''

اس ا قتباس میں مستنقبل کی ان منصوبوں کی نقشہ کشی کی گئی ہے جود نیا کی ایک مخصوص قوم کے فتورز ده د ماغ میں بلتے ہیں۔ د نیا میں در پر دہ مصروف کار ایک مخصوص گروہ دراصل کر ہُ ارض پر بلاشرکت غیرے حکمرانی جا ہتا ہے۔اس کی اپنی تعداد چونکہ بہت کم محدوداور قلبل ہےاس لیےوہ ہرصورت میں رنگ دارنسلوں اورصاحبِ ایمان افراد کوختم یا کم کرنا جا ہتا ہے۔ بیقعصب مذہبی بھی ہے اورنسلی بھی۔اس کی ز دمیں رنگ دار پسماندہ اقوام بھی آتی ہیں اور جھوٹی خدائی اور جھوٹی نبوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے صاحبِ عزیمیت اہل ایمان بھی۔اس گروہ کواپنی نسلی برتزی کا جھوٹا زعم ہے۔اس کے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ان کے منصوبے کا خلاصہ بیہ ہے کہ تمام رنگ دارا قوام کم تر اہلیت اورا ہمیت کی حامل ہیں۔اس کے باوجود خدشہ ہیہ ہے کہ وہ محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر دنیا میں تسلط اور غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائیں گی۔رنگ داراقوام کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیےامریکا اور پورپ کا ا پنی آبادی کو بڑھانامشکل بلکہ ناممکن ہوتا جار ہاہے۔ کیونکہ امریکا اور پورپی اقوام خودا پنے ہی دام میں پھنس کراپنی آبادی کی شرح خطرنا ک حد تک کم کرچکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے

کہ عام یورپی اور امریکی فرد خاندان اور بچوں کے کسی جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں جا ہتا اور "Enjoy thyself" کےمعروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمہ داری ہے پاک اور عیش وعشرت سے بھر پورگز ارنا چاہتا ہے۔ چنانچے مغربی پالیسی سازوں کو اب یہی حل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس حد تک کم کردی جائیں کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدانہ ہوسکے۔اس کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک ہمہ جہت مہم چلائی جارہی ہے۔علمی ونظریاتی منطح پرلٹریچر کی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پر سرگرمی، سیاسی، ساجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالے سے مطلوب پالیسی اقدامات اور ان اقدامات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کا حصول اس ہمہ گیرمہم کے اہم عنوانات ہیں۔ حکمت عملی بیہ ہے کہ براہ راست بھی اور بالواسطه طور پر عالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتمے، اقتصادی ترقی اور ماں بیچے کی صحت جیسے پروگرامات کے پردے میں تحدید آبادی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔اس ضمن میں اگر ترغیب وتحریص سے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جبر، زور زبردی حتیٰ کہ ایٹمی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے تیار رہاجائے۔انسانی آبادی کم کرنے کی مہم کو' فلاح وبہبود'' کا نام دیا جاتا ہے۔مختلف بیاریوں کےعلاج کے لیےمفت گولیوں، ٹیکوں اور قطروں کی فراہمی کوانسان دوستی کہا جاتا ہے۔ بیرنہ فلاح وبہبود ہے اور نہ انسان دوستی۔ بیرانسان کشی کی وہ سنگدلا نہم ہے جوانسانیت کواپنی مرضی کے تحت محکوم ومحدود بنانے کے خبط میں مبتلا ایک گروہ نے بر پاکی ہے۔ آپ شاید اس کومبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے کیکن اس مضمون کے اختیام تک ہمارے ساتھ چلتے رہیے تو آپ یقیناً اس نتیج تک پہنچ جا کیں گے جو تحقیق اور حقائق کی تہہ ہے برآ مد ہوا ہے۔

انسانیت کے خلاف جراثیمی جنگ:

اس وفت ہم دنیامیں خاندانی منصوبہ بندی،تولیدی صلاحیت کم کرنے والی ویکسین وغیرہ کی شکل میں جوعالمگیرمہم چلتی دیکھ رہے ہیں، بیدر حقیقت ایک مخصوص انسانی گروہ (جوخوفنا ک حد تک

سنگدل اورخودغرض ہے) کے مفاد کے لیے کھیلا جانے والا طاقت، سیاست اور مفادات کا عالمی کھیل ہے جو کہیں ترغیب وتحریص اور کہیں جبرود باؤ کے ذریعے کھیلا جارہا ہے۔ بھی اس کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے اور کہیں بوقت ضرورت ریاستی طاقت اور ریاستی ادارے جروتشدد کا ہتھنڈا استعال کرتے ہیں۔ مانع حمل گولیوں سے لے کرمتعدی جراثیمی بیاریاں پھیلانے تک ایک لرزہ خیز شیطانی سلسلہ ہے جوابلیس کے نمایندہ اعظم ''الدجال الا کبز' کی عالمی حکومت کا خواب بورا کرنے کے لیے چلایا جارہا ہے۔ آئے! ایک نظراس شیطانی مہم پراور پھریہ دلیرانه عزم کہ ہم ان شاءاللہ شریعت سے چیٹے رہ کرساری عمر گزاردیں گے کہ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے،اس عالمگیر نتاہی ہے جس سے ابلیس کے کارندے انسانیت کودو چار کرنا چاہتے ہیں۔ 1970ء کی دہائی تک پیر بات زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جارہی تھی کہ یورپ اور سفید فام امریکا کی آبادی تیزی ہے کم ہورہی ہے۔اگر پچھ نہ کیا گیا تو تیسری دنیا کی اقوام کی آبادی کا بڑھتا ہوا تجم'' فری میسنز'' کے زیر کنٹرول ممالک کی قومی سلامتی کوشدیدخطرے سے دوجار کردے گا۔ مغرب جس جنسی آزادی اور بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، اس کے بعداب وہ بچوں کی ذمہ داری سنجالنے پرکسی صورت تیارنہیں مختلف قتم کی تز غیبات اور مراعات کے باوجود مغرب کی ما در بدر آزادنئ نسل خاندان کی کفالت کرنے یا بچوں کی تربیت کا بوجھ اُٹھانے کے لیے آمادہ نہیں۔ خاندانی نظام کی اس تباہی کا نتیجہ بیہ ہے کہ بچوں کی تعدادخوفناک حد تک کم ہوتی جارہی ہے اور صورت حال یہی رہی تو مغرب کی قوتِ صارفین (Consumer Power) اور پیداواری صلاحیت کم ہوجائے گی اور نتیج کے طور پر وہ مکمل طور پر تیسری دنیا کی آبادی پرانحصار کرنے والے بن جائیں گے۔اس تناظر میں سی نہ کسی طرح مغربی آبادی اور تیسری دنیا کی آبادی کے درمیان حائل اس خلیج کو یا شنے کی ضرورت تھی تا کہ عالمی سطح پر مغربی برتزی یا زیادہ واضح انداز میں ''میسن برادری'' کے تسلط کو بحال کیا جاسکے۔ 1970ء کی دہائی میں صدر جمی کارٹر نے''عالمی رپورٹ برائے 2000ء "تیار کرانے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھرکے تقریباً تمام مسائل کا ذمہ دار

''غیرسفیدفام''لوگوں کی آبادی میں اضافے کو تھیرایا گیا۔ ربورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کے مغرب کی برتزی کو بحال کرنے کے لیے 2000ء تک تئیری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کو شخر بالدی کو بلین کے مطرب کی برتزی کو بحال کے ۔ اس کی صورت کیا ہو؟ انسانی آبادی کے خاتے کا ایک طریقہ تو جنگ ہے، لیکن اس کو شروع کرنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو آس منصوبے کو چلانے والی قو توں کی انتہائی سنگد کی اور انسانیت دُشمنی پردلالت کرتا ہے۔ وہ طریقہ اب تک سامنے آنے والی بھاریوں انہیں سے سب سے زیادہ خطرنا کی بھاری چھیلانے کی شکل میں تھا۔ مجھے گئے ہوں گے کہ میں ''ایڈز'' کاذکر کر رہا ہوں۔ جی ہاں! ایڈز قدرتی بھاری نہیں ،مصنوعی جرثو موں کے ذریعے چھیلایا گیا موت کا جال تھا۔

رحم دل عيسائي محققين:

یہ بات انہائی قابل غور ہے کہ 70ء ہی کی دہائی ہیں .....یعنی جب یہ مندرجہ بالا رپورٹ پیش کی گئی .....ایڈز کی وبا پھوٹ پڑی جس نے تیسری دنیا کی اقوام کی بہت بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ امریکا ہیں ہپانوی نژاد، لاطینی امریکا ہیں آبادی کوموت کے منہ ہیں دھکیل دیا۔ کہا ہی گیا کہ اس بیماری کے وائرس کی ابتدا افریقہ کے سبز بندروں سے ہوئی۔ 2 جون 1988ء کو لاس اینجلس ٹائمنر نے ایک آرٹیکل چھاپا جس ہیں اس آئیڈیا کی تر دید کی ہے کہ انسانی وائرس سبز بندروں سے کھیلے ہیں۔ اس سے میہ بات عیاں ہوگئی کہ DNA ..... پی مثل پیدا کرنے والا مادہ جو جینی یا خلقی خصوصیات کے فاکے کا حامل ہوتا ہے ..... ایڈز کے مادہ کی ساخت سبز بندروں کے مادے کی اساخت سے کہیں بھی نہیں پایا جاتا تو پھرسوال سے بیدا ہوتا ہے کہ بیدوائرس اچا تک کہاں سے اگر وائرس قدر تی لحاظ سے نہیں پایا جاتا تو پھرسوال سے بیدا ہوتا ہے کہ بیدوائرس اچا تک کہاں سے اگر وائرس قدر تی لحاظ سے نہیں پایا جاتا تو پھرسوال سے بیدا ہوتا ہے کہ بیدوائرس اچا تک کہاں سے آگیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیدونیا کو ایک غیرصہیونی امریکی ماہر ڈاکٹر رابرٹ اسٹریکر کا آگیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیدونیا کو ایک غیرصہیونی امریکی ماہر ڈاکٹر رابرٹ اسٹریکر کا آگیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیدونیا کو ایک غیرصہیونی امریکی ماہر ڈاکٹر رابرٹ اسٹریکر کا

شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس راز سے پردہ اُٹھایا۔ راقم وجال (1) میں عرض کر چکا ہے کہ وہ عیسائی حضرات جو صہبونیت کا شکار ہوکر شدت پیند بہود یوں کے ہم نوانہیں ہوئے اوران کے دل میں انسانیت کے لیے رحم اور ترس ہے۔ بید حضرت مسے علیہ السلام کے نزول کے بعد ان شاء اللہ مسلمان ہوکر مجاہد بن اسلام کے ساتھ قافلہ حق میں شریک ہوجا کیں گے۔ ہم سب کوان کی ہدایت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

ڈاکٹر رابرٹ بی اسٹر مکرایم ڈی، پی ایچ ڈی 1983ء میں لاس اینجلز میں میڈیسن میں پر کیٹر رابرٹ بی اسٹر مکر تے تھے۔ وہ شہور پیتھالوجسٹ اوروہ فار ماکولو جی میں پی ایچ ڈی بھی رکھتے تھے۔ ان کے بھائی '' ٹیڈ اسٹر مکر'' اٹارنی تھے۔ وہ 1983ء میں کیلیفور نیا میں سیکورٹی پیسیفک مینک کے لیے صحت عامہ سے متعلق تجاویز مرتب کررہے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض'' ایڈز'' سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تحقیق کا آغاز کیا اور انہیں ایسے نتائج حاصل ہوئے جونہ صرف جیرت انگیز بلکہ نا قابلِ یقین تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشمل مقالہ کو'' اسٹر مکر میمورنڈم'' کا نام دیا۔

انہوں نے اپنے میمورنڈم میں ثابت کیا ہے کہ ایڈز کے وائرس انسان کے تخلیق کردہ ہیں۔
اس حوالے سے انہوں نے متعدد دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے میمودف اختیار کیا تھا کہ ایک افریقی باشند نے وائیک سبز بندر نے کاٹ لیا جس کے سبب ایڈز کا مرض پیدا ہوا، لیکن جیسے جیسے ڈاکٹر اسٹریکری تحقیقات میں پیش رفت ہوتی گئی، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ ایک مخصوص مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے نہ صرف ایڈز کے وائرس خالیق کیے بلکہ انہیں پھیلایا بھی گیا۔ اس طرح اب انسانوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہوگیا ہے کیونکہ ایڈز کے وائرس وہی کام کررہے ہیں جن کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا تھا۔ ایڈز کے وائرس متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسرکا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسرکا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے اس مرحلہ پر ڈاکٹر اسٹریکر کو یہ بات کھکنے لگی کہ امریکی حکومت، ایڈز کے نام نہاد ماہر بین اور ذرائع

ابلاغ عوام کوغلط معلومات فراہم کر کے گمراہ کررہے ہیں۔ چنانچپہڈا کٹر اسٹر بیکرنے اپنے میمورنڈم میں حقائق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

"1- ایڈز کامرض انسان کاتخلیق کردہ ہے۔

2- ایڈزہم جنسیت کے سبب لاحق نہیں ہوتا۔

3- ایڈز کا مرض مجھروں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔

4 كندُّوم استعال كركايدُز مع حفوظ بين رباجا سكتا\_

5- کسی بھی ویکسین سے ایڈز کاعلاج ممکن نہیں۔

ڈاکٹر اسٹر کیرنے خطرناک دستاویزات پر مشمل اپنی ایک رپورٹ ''بائیوالرٹ اٹیک'
( Bio Alert Attack ) کے نام سے مرتب کی اور امریکا کی ہر ریاست کے گورنر ،صدر ، نائب صدر ، ایف آئی ،سی آئی اے ، ناسا اور کانگریس کے منتخب ارکان کو بھیجی ،لیکن ڈاکٹر اسٹر میکر کواس وقت جیرت ہوئی جب حقائق پر بینی رپورٹ موصول ہونے پر صرف تین گورنروں نے جواب دیے ، اور حکومت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ چنا نچہ 1985ء میں ڈاکٹر اسٹر میکر نے حکومت سے کہا کہ ہر وہ شخص جس میں ایڈز کے وائرس موجود ہوں ،قبل از وقت انتہائی اذیت کے ساتھ مرجائے گا،لیکن حکومت نے اس کے جواب میں کہا: '' یہ بیہودگی ہے۔''

ڈاکٹر اسٹریکرنے ایک اچھے سائنسدان کی طرح متعدد مقالے لکھ کر امریکا میں تمام ممتاز میل جرنل کو بھیجے، لین انہوں نے اسے شائع کرنے سے انکار کردیا۔ چنانچہ ڈاکٹر اسٹریکرنے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پورپ میں شائع کرانے کی کوشش کی ،لیکن یہاں بھی انہیں بید دروازہ بند ملا۔ پھر انہوں نے امریکی ٹی وی پر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی ،لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی جوئی، تاہم ایک نیشنل ریڈ یونٹ ورک نے ایک ممتاز کم پیئر کی موجودگی میں ڈاکٹر اسٹریکر کا انٹر و یو کیا، لیکن بعد ازاں اس نے بھی اسے نشر کرنے سے انکار کردیا اور وجوہات بھی ظاہر نہیں کیس ۔ کیا،لیکن بعد ازاں اس نے بھی اسے نشر کرنے سے انکار کردیا اور وجوہات بھی ظاہر نہیں کیس ۔ چنانچہ اس صور تحال میں بیامر قابلِ غور ہے کہ ڈاکٹر اسٹریکر کی تحقیقاتی رپورٹ میں چنانچہ اس صور تحال میں بیامر قابلِ غور ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر اسٹریکر کی تحقیقاتی رپورٹ میں

الیی کون سی دھا کہ خیز بات ہے جسے امریکی ریڈیو، ٹی وی اورا خبارات نے شائع کرنے سے انکار کر دیا۔

حکومت یا ذرائع ابلاغ عوام کوخھا کتی ہے آگاہ کرنے میں کیوں پس و پیش کررہے ہیں؟ ہم
سب بیہ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے لیے جھوٹ کو پچ کر دکھا نا آسان ہوتا ہے، کیکن ایک گداگر

کے لیے حق بات کو عام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہر حال ڈاکٹر اسٹر یکرنے کہا کہ بہر صورت ہم
ایڈز کے متعلق حقا کتی بیان کررہے ہیں، کیکن حقیقت بیہ ہے کہ ہزاروں مریضوں کے متعلق حقا کتی
سے آپ کو آگاہ ہیں کیا جارہا۔

ڈاکٹر اسٹر یکرنے بیسوال اُٹھایا ہے کہ ماہرین سبز بندروں اور ہم جنسی کواس موذی امراض
ایڈرز کی بنیاد کیوں بتاتے ہیں؟ جب بیمعلوم ہو چکا ہے کہ انسان نے ایڈرز کے وائرس تخلیق کیے تو وہ
کیوں ہم جنسی اور منشیات کواس کی بنیا دقر را دیتے اور اس کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں؟ اگر افریقا میں
بیمرض مختلف جنسی امراض کے ذریعے پھیلا اور اگر حقیقت میں سبز بندر ہی اس موذی مرض کا منبع
ہے تو پھرافریقا، ہیٹی، برازیل، امریکا اور جنو بی جاپان میں بیمرض ایک ہی وقت میں کیوں پھیلا؟
اس لیے کہ ایڈرز کے وائرس یہودی سائنس دانوں نے تجربہ گا ہوں میں تیار کیے اور بیخود بخو دوجود
میں نہیں آئے۔ چنا نچیڈ اکٹر اسٹریکرنے اس موقف کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''اگرابیا آ دمی جس کے نہ ہاتھ ہوں اور نہ پیر، اور وہ ایک تقریب میں اچھالباس پہن کر آئے تواس کا پیمطلب ہوگااس کوکسی نے کپڑے پہنائے ہیں۔''

ڈاکٹر تھیوڈ وراسٹر کیرکی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ'' نیشنل کینسرانسٹیٹیوٹ' اور'' عالمی ادارہ صحت' نے مشتر کہ طور پر فورٹ ڈیٹرک (اب NCI) کی تجربہ گاہوں میں ایڈز کے وائرس تخلیق کے ، انہوں نے دومہلک وائرس'' (Bovine Leukemia Virus) کی جہر بہگاہوں میں ایڈز کے وائرس تخلیق اور''شیپ وسنا وائرس' (Sheep Visna Virus) کو ملایا اور انہیں انسانوں کی بافتوں میں افرائشن کے ذریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائرس پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں بیر انہوں کے دریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائرس پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں بیر انہوں کی بافتوں میں بیر انہوں کے دریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائرس پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں بیر

وائرس تخلیق کیے گئے وہ صد فیصدمہلک ثابت ہوئے۔رفتہ رفتہ دوسروں کو نتاہ کرنے کی کوشش خود امریکیوں کے گلے کا پیصندا بن گئی اور لاکھوں امریکی اس کی ہلا کت کا باعث ثابت ہوئی۔

ڈاکٹراسٹریکر کی پیتحقیق سامنے آنے کے بعد 4 جولائی 1984ء کوانڈیا میں دہلی کے نیوز پیپر

The Patriot میں ایک آرٹیل چھپا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی باریہ تفصیل بیان کی گئی کہ ایڈز حیاتی جنگ کا ایک متوازی فرریعہ بنتا جارہا ہے۔اخبار نے ڈاکٹر اسٹریکر کوایک گمنام امریکن ماہر طاہر کرکے نقل کیا کہ ایڈز کا وائرس امریکی آرمی کے ماتحت چلنے والی ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں جوفریڈرک کے قریب فورٹ ڈٹرک میں ہے، میں تیار کیا گیا۔ پھر 30 اکتوبر 1985ء کوسوویت بونین کے روز نامہ "Glitterg" میں ایک کا کم نگار "Liternia Gazetta" نے وہی الزام دہرایا جوانڈین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے بیا یک بین الاقوامی بحث کی شکل اختیار کر گیا۔ تاہم' براوری' کے تحت چلنے والے میڈیا نے یہ سب پچھ کمیونسٹوں کی بلیغانہ بھڑک قرارد کے کررد کردیا۔

26 اکتوبر 1986ء کوسنڈے ایکسپرلیں وہ پہلامغربی اخبارتھا جس نے اس موضوع پر ''فرنٹ بچ اسٹوری'' کا آغاز کیا جس کاعنوان' AIDS made in lab shocks''تھا جس نے انڈیا اور سوویت یونین کے انکشافات کی تصدیق کی۔ اس آرٹیکل میں دونامور ماہرین فراکٹر جان سیل اور پروفیسر جیکب سیگال جو برلن یونیورٹی کے شعبہ حیاتیات کے ریٹائرڈ ڈائر یکٹر بیس، ان دونوں کے حوالے سے بیحتمی رائے نقل کی گئی کہ ایڈز وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے اس بیان نے گویا اس موضوع پر بحث کوختم کر دیا اور بیہ بات حتمی طور پر سامنے آگئی کہ ایڈز کی شکل میں بیسماندہ انسانی بین کے موت کا تحفہ دینے والے سنگ دل یہودی سائنس دان عام انسانوں کے لیے رتی مجر ترس کے جذبات دل میں نہیں رکھتے۔

یہاں تک اتنی بات تو طے ہوگئی کے طبی تاریخ میں خطرنا کریں سمجھا جانے والا'' ایڈز وائر'' انسانوں نے خود بنایا ہے۔ بیخطرناک چیز کیوں بنائی گئی ہے اور پھیلائی کیسے جاتی ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ایڈز کا ہنگامہ ویکسین پروگرام کے ساتھ دنیا بھر میں جوڑا جاتا رہا ہے۔معروف اعزیشنل نیوز پیپر "London Times" نے ایک فرنٹ اسٹوری آرٹیکل شائع کیا جس کاعنوان تھا: 'Small packs vaccine Triggered AIDS' نیآرٹیکل چیک ویکسین پروگرام تھا: 'Small packs vaccine Triggered AIDS' نیآرٹیکل چیک ویکسین پروگرام اورایڈز کے ہنگا ہے اور پھوٹ پڑنے والی وباؤل کے درمیان تعلق ثابت کرتا ہے۔ان علاقول میں جن میں ورلڈ ہمیلتھ آرگنا تزیشن اس ویکسین پروگرام کومنظم انداز میں چلار ہی تھی ایڈز کا پھیلاؤ واضح طور پرسا منے آرہا تھا۔ایک انداز سے کے مطابق ' عالمی تنظیم صحت' یہ پروگرام 50 ہے 70 ملین لوگوں کے درمیان وسطی افریقہ کے مختلف مما لک میں چلار ہی تھی۔ یا درہے کہ ' ورلڈ ہمیلتھ آرگنا تزیشن' اقوام متحدہ کا فیلی ادارہ ہے جو کرہ ارض کے باشندوں کی صحت کے ' تحفظ' اور ' بہتری' کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی وہی دجل وفریب جو دجالی قوتوں کا خاصہ ہے یہاں بھی اپنا آپ دکھا تا اور منوا تا نظر آرہا ہے۔

و يسبين بروگرام کي آژ مين:

ماہرین کے مطابق متعدد شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ ایڈز ایک جینیاتی وائرس ہے جو ویکسین پروگرام کے ذریعے تیسری دنیا کے ممالک میں پھیلا یا جارہا ہے۔ بیجراثیمی جنگ کمزوراور معصوم لوگوں کے خلاف ہے جس کا مقصد زمینی وسطی خلقت کو کلمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ ایڈز اس کے علاوہ پر ختی کہ بید دجالی'' برادری'' کے گرینڈ ماسٹرز کا اپنی آبادی کی کمی اور''غیر برادری'' کی کثرت کے جود دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا آخری حل ہے۔ اس کا مقصد سے ہے کہ'' جیوش اکا نو مک پالیسی'' کو دنیا پر مسلط کیا جائے جس کی وجہ سے کرہ ارض کی مکمل سلطنت فری میسن کے ہاتھ میں پالیسی'' کو دنیا پر مسلط کیا جائے جس کی وجہ سے کرہ ارض کی مکمل سلطنت فری میسن کے ہاتھ میں ہوگی۔

د جالیات کے نامور ماہر اسرار عالم کی شہادت ملاحظہ فر مایئے۔وہ اس راز سے پردہ اُٹھاتے ہوئے کہتے ہیں:

''اسی ذیل میں ابلیس اور یہودیت کا ایک اور ذہن کا رفر ما ہے اور وہ ہے اہلِ ایمان کے تعلق

سے۔ چنانچیالیامحسوں ہوتا ہے کہ وہ بیر چاہتے ہیں اگرانہیں بھی ملائکہ کی طرح Genome اور حبينينك كوژمعلوم ہوجائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخضوص اہلِ ایمان اور اہل اللہ کواسی طرح '' بندر''،'' کتا''اور'' خنزیر'' میں بدل ڈالیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بدل ڈالا ہے۔ ''جین تھیرا پی'' (Gene Theraphy) کے تحت بنیادی طور پر اسی مشن کو پورا کیا جار ہا ہے۔ بہت کم لوگوں کواس کاعلم ہے کہ ہیا ٹائٹس بی (Hepatitis B) نامی خودسا خنۃ اقدامی بیاری کے علاج کے لیے جو ٹیکہ دیا جاتا ہے اسے کیرون کاری کمبی ویکس ایج بی Chiron's) (Recombivax HB کہا جاتا ہے جو دراصل ایک جینیٹک انجینئر ڈویکسین ہے۔ ہیا ٹائٹس بی کی حقیقت صرف اس بات ہے معلوم ہوجائے گی کہ WHO کے مطابق پیہ بیاری اسرائیل کو چھوڑ کر ہرجگہ پائی جاتی ہے۔ دنیا میں اب تک 50 کروڑ لوگوں کواس کا ٹیکہ دیا گیا۔اسرائیل میں نہ یہ بیاری پائی جاتی ہے اور نہ ٹیکہ دیا گیا۔اس کی مہمیں ساری دنیا میں چلائی جارہی ہیں۔آنے والا وقت بتائے گا کہ بیملاج ہے نہ علاج کا تجربہ۔ بیتو اس مشن کے ہزاروں تجربوں میں سے ایک تجربہ ہے جس کے تحت اپنے دشمنوں کی نسل کونسلاً بعدنسل بندر ، کتا اور خنزیر بنانے کی بات سوچی جارہی ہے۔''(معرکۂ دجالیِ اکبر،ص:81)

کہانی آ کے بڑھتی ہے:

ایڈز کے علاوہ بھی کچھ وائرس بنائے جاچکے ہیں، لیب میں محفوظ ہیں اور بوقت ضرورت بے دھڑک استعال کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان جراثیمی بیاریوں کے پھیلاؤ کا مرکزی ہدف ہے۔ مجھے بھی شدید صدمہ ہوا تھا اور یہ صدمہ اس وقت شدید ترین ہوگیا جب مجھے ان افواہوں کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ وقت شدید ترین ہوگیا جب مجھے ان افواہوں کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ اس مضمون میں ایک صاحب قلم نے جو اپنانام پردہ اخفا میں رکھنا چاہتے تھے، میں شنرادنا می نوجوان کی تبجی کہانی کے ذریعے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک ظالمانہ شیطانی مہم منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ میں آپ کواس صدے میں ایپ ساتھ شریک کرتا ہوں جو مجھے یہ کہانی طریقے سے چل رہی ہے۔ میں آپ کواس صدے میں ایپ ساتھ شریک کرتا ہوں جو مجھے یہ کہانی

س کر ہوا، تا کہ ہم سب مل کر اس شیطانی مہم کا کوئی توڑسوچ سکیں۔ ملاحظہ فرما ئیں پہلے ایک کالم پھر اس کالم سے پھوٹ پڑنے والے تبحس اور سراغ رسانی کی رُوداد جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ (جاری ہے)

### وجال كيمائے

### ایک بگڑیے نوجوان کی آپ بیتی

دجال کے ہرکاروں اور دشمنانِ انسانیت کے کالے کرتوت، اسرائیل سے قادیان تک پھیلی ہوئی ابلیسی تحریک (دوسری قسط)

بإكستان كے خلاف حياتياتی جنگ:

''یہ جولائی 2007ء کی بات ہے۔ لا ہور کا ایک خوبرونو جوان شنراد ملک کے ایک مشہور ومعروف قومی اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اخبار کے ورق الٹتے ہوئے اچا نگ اس کی نظر کلاسیفائیڈ اشتہارات پر پڑی۔ پھران میں سے ایک اشتہار پر اس کی نگاہیں گڑ کر رہ گئیں: ''دوستیاں کی تھا ہیں گڑ کر رہ گئیں: ''دوستیاں کیجیے۔۔۔۔۔کامیاب بنیے'' اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ ہرنو جوان دیے گئے رابطہ نمبروں پر کال کر کے نئے دوست تلاش کرسکتا ہے۔ جولڑ کے بھی ہوسکتے ہیں اورلڑ کیاں بھی۔۔۔۔ یہ نتعلقات اس کی زندگی میں بئی جان ڈال دیں گے۔

شنرادان دنوں ویسے بھی فارغ تھا۔اس کی زندگی ہے مزہ گزررہی تھی۔ایسے اشتہارات اس نے پہلے بھی دیکھے میچے مگراب اس نے پہلی بارانہیں آزمانے کا ارادہ کیا۔اس نے اشتہار میں دیے گئے نمبروں پررابطہ کیا۔اس رابطے کے نتیج میں اسے کئی لڑکوں اورلڑ کیوں کا تعارف کرایا گیا۔ان کے فون نمبرز دیے گئے۔شنم ادنے ان میں سے ایک لڑکی ''روحی'' کودوسی کے لیے نتیج کیا اور اس کے فون نمبرز دیے گئے۔شنم اونے ہوئی۔ پھر با قاعدہ ملا قات کے لیے جگہ کا تعین ہوا۔لڑکی نے خود بتایا کہ وہ لا ہور کے فلاں جوس سینٹر میں مل سکتی ہے۔

شنراد وہاں پہنچ گیا۔اس طرح روحی سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔اس ملاقات نے اسے
ایک نئی دنیا کی سیر کرائی۔ عیش وعیاشی کی دنیا، رنگ رلیوں کی دنیا، جہاں شرم وحیانا می کوئی شخبیں
ہوتی۔روحی اس دنیا میں داخلے کا دروازہ تھی۔ آگے لڑکیوں کی ایک لمبی قطارتھی۔ شنراد کی دوستیاں
ہوھتی چلی گئیں۔اسے ہوش تب آیا جب اسے جسم میں شدید توڑ پھوڑ کا احساس ہوا۔اس نے
ڈاکٹروں سے معاینہ کروایا تو بتا چلا کہ وہ ایڈز کا مریض بن چکا ہے۔ شنراد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی
کہ وہ اپناعلاج کراتا۔ تب انہیں گروہ کے سرکردہ افراد نے علاج کی پیش کش کی گرشرط سیتھی کہ وہ
ان کے گروہ کے لیے کام کرے۔ شنراد کوموت سامنے نظر آرہی تھی۔وہ ہرخطرناک سے خطرناک
اورنا جائز سے ناجائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا مجول چکا

گروہ کے منتظمین خودسات پردوں میں تھے۔وہ شنرادکوا پنی لڑ کیوں کے ذریعے مختلف کا م بتاتے تھے۔ بیکام عجیب وغریب تھے۔شنرادایک پڑھالکھااور ذہبین نوجوان تھا۔جلدہی وہ گروہ کے کاموں کو خاصی حد تک سمجھ گیا۔ گروہ کے منصوبے آ ہستہ آ ہستہ اس پرعیاں ہونے لگے۔ بیہ منصوبے بے حدخوفناک تھے۔ بیگروہ ملک میں ایڈز کا دائرس پھیلار ہا تھا۔ ہیا ٹائٹس تی کی بیاری کوفروغ دے رہاتھا۔ ہزاروں افراداس کا نشانہ بن چکے تھے۔ آزاد خیال نوجوان ، ہپتالوں کے مریض اور جیلوں کے قیدی اس کا خاص مدف تھے۔ آزاد خیال نو جوانوں کو دوئتی کے اشتہارات کے ذریعے پھنسایا جاتا تھا۔ بیراشتہارات میڈیا میں مختلف عنوانات سے آرہے تھے۔ان کے ذریعے نو جوانوں کا تعلق جن لڑ کیوں ہے ہوتا تھاوہ ایڈز اور دوسری مہلک بیاریوں میں مبتلا تھیں۔ ان سرایا بیارعورتوں کومختلف این جی اوز ہے اکٹھا کیا گیا تھا۔ان عورتوں کی بیاری اس درجے کی تھی کہان کے ساتھ اختلاط ہے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا،مگر گروہ کے لوگ اس پراکتفانہیں کرتے تھے۔ان کا انتظام اتنا پختہ تھا کہ لڑکی سے پہلی ملاقات کے وقت نوجوان جومشروب (جوس، کولڈڈ رنک یاشراب) پیتاتھا، اس میں پہلے سےخطرناک جراثیم ملادیے جاتے تھے۔ ایڈز

کی کئی مریضا کیں معقول علاج ، بہتر معاوضے اور عیش وعشرت کی چندگھڑیوں کے وض اس گروہ کے لیے بیدکام کرتی تھیں ، جبکہ بہت مع عورتیں جوز مانے سے انقام لینا چاہتی تھیں ، رضا کارانہ طور پرسرگرم تھیں ۔ ان میں سے کئی ایک کا تعلق بھارت سے تھا۔ بہت می عورتیں مجبور ہوکر بیرکام کررہی تھیں کیونکہ ان کے بچاس گروہ کے قبضے میں تھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگروہ احکام کی تھیں کررہی تھیں کرونکہ ان کے بچاس گروہ کے قبضے میں تھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگروہ احکام کی تھیں کرتی رہیں ۔ ایڈز پھیلاتی رہیں تو ان کے بچوں کواعلیٰ تعلیم دلوا کران کامستقبل شاندار بنادیا کا جائے گا۔

ان بے فکر نے نوجوانوں کے علاوہ ہپتالوں، پاگل خانوں اور جیل خانوں کے مریض ان کا دومرا ہدف تھے۔ یہ گروہ پاکستان کے طول وعرض میں ایسی لاکھوں سرنجیں پھیلار ہاتھا جوایڈزیا ہپیاٹائٹس سی کے مریضوں کے خون سے آلودہ ہوتی تھیں۔ کئی بڑے ہپتالوں میں اس گروہ کے ایجنٹ موجود تھے۔ وہاں آنے والی سرنجوں میں یہ ایڈز اور بیپاٹائٹس زدہ سرنجیں ایک مخصوص ایجنٹ موجود تھے۔ وہاں آنے والی سرنجوں میں یہ ایڈز اور بیپاٹائٹس زدہ سرنجیں ایک مخصوص تناسب سے ملی ہوتی تھیں۔ اتنی سرنجوں کو آلودہ کرنے کے لیے گروہ نے پاگل خانوں میں سرگرم ایپ ایجنٹوں کے ذریعے پاگل افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو ایڈز یا بیپاٹائٹس سی میں مبتلا ایپ ایجنٹوں کے ذریعے پاگل افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو ایڈز یا بیپاٹائٹس سی میں مبتلا کرنے کے بعدان کا خون بڑی مقدار میں نکا لئے رہنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

گروہ کا تیسراہدف جیل کے قیدی تھے۔ان میں سے کم مدت کی سزایانے والے حد درجے منفی اور لا دینی ذہنیت رکھنے والے قیدیوں کو خاص تجزیے کے بعد منتخب کر کے علاج کے بہانے ایڈزدہ کر دیا جا تا تھا۔ جب بیدقیدی رہا ہوئے تو بیاری کے باعث ان کا کوئی مستقبل نہ ہوتا تھا۔ بید گروہ ان سے رابطہ کر کے انہیں اپنارضا کار بنالیتا تھا۔ بیدقیدی ویسے ہی تخریبی ذہن کے ہوتے گروہ ان سے رابطہ کرکے انہیں اپنارضا کار بنالیتا تھا۔ بیدقیدی ویسے ہی تخریبی ذہن کے ہوتے سے۔انہیں محرومیوں کا دنیا سے بدلہ لینے کے لیے وہ ایڈز پھیلانے پر آمادہ ہوجاتے تھے۔انہیں کا نوں کان بیم علوم نہ ہوتا تھا کہ انہیں ایڈز میں مبتلا کرنے والے" مہربان" یہی ہیں۔

ہوں کا ایک خاص کام دوسرےلوگوں کی اسناد کواپنے کارکنوں کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیےاخبارات میں تبدیلی نام اور ولدیت کےاشتہارات شائع کردیے جاتے ۔گروہ کے کسی کارکن کوکسی ملازمت کے لیے جومطلوبہ سند در کار ہوتی ،اس کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ
پہلے کمپیوٹر پراپنے کارکن کی ولدیت سے ملتے جلتے نام والی ولدیت سرچ کی جاتی ۔مثلاً: ظفر ولد
جمیل کوکہیں بھرتی کرانا ہوتا تو نیٹ سے جمیل نام کی ولدیت رکھنے والے افراد کی فہرست حاصل
کرلی جاتی ۔ پھرظفر کا تبدیلی نام کا اشتہار شائع کرا کے تبدیل کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے گروہ
کے ان گنت افراد کوڈ پلی کیٹ اسناد دلوا کر پولیس ،خفیہ ایجنسیوں اور فوج میں بھرتی کیا جارہا تھا۔
جیل خانوں ،ہینتالوں اور پاگل خانوں میں بھی ان کی خاصی تعداد پہنچادی گئی تھی۔
۔

گروہ کی آمدن کے کئی ذرائع تھے۔ شہزاد کواتنامعلوم ہوسکا کہ بڑی گرانٹ اسے باہر سے ملتی ہے۔ دیگر ذرائع خفیہ تھے۔ البتہ ایک ذریعہ آمدن بہت واضح تھا۔ وہ ایڈز اور دوسرے مہلک امراض کی ادوبیہ کی شجارت کا۔ ایک طرف تو خود بیگروہ ان امراض کو پھیلا رہا تھا اور دوسری طرف ان کی ادوبیات منہ مانگے دامول فروخت کرے بے تحاشا دولت کمار ہاتھا۔

ایک مدت تک شنراد بھی اپنادین وایمان بھول کراس گروہ کے لیے کام کرتارہا۔ یہاں تک کہ وہ ان کے قابل اعتماد کار کنوں میں شامل ہو گیا۔ تب ایک دن گروہ کے سر کردہ افراد نے اسے طلب کیا اور جبرت انگیز حد تک پر کشش مراعات کی پیش کش کی مگر ساتھ ہی ایک غیر متوقع مطالبہ بھی کیا۔

کیا۔

"نتم قادیانی بن جاؤ۔ مرزاغلام احمد قادیانی کوآخری نبی مان لو۔'شنراد ہکابکارہ گیا۔ آج اسے معلوم ہوا کہ بیگروہ قادیانی ہے۔ اس نے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس کے بعد مزید کھوج میں لگ گیا۔ اس جبتی میں گروہ کی ایک پرانی کارکن" روبینہ نے اس کی مدد کی۔ روبینہ نے جو انکشافات کیے وہ شغراد کے لیے کسی ایٹمی دھا کے سے کم نہیں تھے۔ اس نے بتایا:"بلاشبہ یہ قادیانی گروہ ہے مگراکیلانہیں۔ بیا یک بیرونی خفیہ ایجنسی کی سر پرستی میں کام کررہا ہے۔ بیکام ایک وسیع جنگ کے تناظر میں ہورہا ہے۔ اسے ہم حیاتیاتی جنگ ایک کہہ سکتے

قارئین!شنراد کی بیہ بچی کہانی چندروز قبل ہی سامنے آئی ہے۔اسے پڑھ کر میں لرز گیا ہوں۔ میں اس پریفین نہ کرتا شاید آپ بھی اسے سچ ماننے میں متذبذب ہوں۔ کیونکہ بیہ بات حلق سے أترنا واقعی مشکل ہے کہ آیا کوئی گروہ بلاتفریق لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کواس طرح خفیہ انداز میں قتل کرنا کیوں جا ہے گا؟ امریکا کی جنگ تو مجاہدین سے ہے۔قادیا نیوں کی لڑائی تو علماءاور ختم نبوت والول سے ہے۔ انہیں عوام کے اس قتلِ عام سے کیا حاصل ہوگا؟ شنراد کی کہانی میں اس کا جواب نہیں ملتا، مگر اس کا جواب خود بور پی میڈیا پر آنے والی رپورٹوں سے مل سکتا ہے۔ ان ر بورٹوں کے مطابق اس وقت بورپ اور امریکا میں انسانی آبادی تیزی سے تمٹنے کا خطرہ واضح طور برمحسوس ہور ہاہے۔وہاں کے''فری سیس''معاشرے میں اب کوئی عورت ماں بننا جا ہتی ہے نہ کوئی مرد باپ۔ تقریباً ہر فرد کا بیز ذہن بن چکاہے جب جنسی تسکین کے لیے آزا دراستے موجود ہیں تو شادی کا بندھن اور بچوں کا جھنجھٹ سر کیوں لیا جائے؟ اس بظاہر پُر فریب خیال کے بیجھے اجتماعی خودکشی کا طوفان چلا آرہا ہے۔جس قوم کے اکثر لوگ بچے پیدا نہ کرنا جا ہے ہوں وہاں شرح بیدائش کیوں کم نہ ہوگی؟ چنانچہ وہاں اب آبادی تیزی سے سمٹنے لگی ہے۔ سابق امریکی صدارتی اُمیدوار پیٹرک ہے بیجاچن نے واضح طور پر لکھا ہے: "2050ء تک بورپ سے وس كرورُ افراد صرف اس ليه كم ہوجائيں كے كەمتبادل نئنسل بيدانہيں ہوگى۔ "اس نے لكھا ہے: "2050ء تک جرمنی کی آبادی8 کروڑ ہے گھٹ کر5 کروڑ 90لا کھرہ جائے گی۔اٹلی کی آبادی 5 كروڑے كم ہوكرصرف 4 كروڑرہ جائے گى۔اپين كى آبادى ميں 25 فيصد كمى ہوجائے گى۔' بیروہ صورت حال ہے جس ہے گھبرا کرمغربی دنیا کی حکومتیں عوام کوافزائش نسل کی ترغیبات دینے پرمجبور ہوگئی ہیں مگر کتے بلیوں کی طرح آزادانہ جنسی ملاپ کے عادی گورےاب کسی بھی قیمت پریہ آزادی کھونانہیں جا ہے۔کوئی بڑے سے بڑاانعام انہیں بچے یا لنے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں بناسکتا۔ میہ بات درجہ یقین کو پہنچ گئی ہے کہ اس صورت حال کا تدارک نہ ہونے کے باعث 60،50 سال بعد دنیا میں عیسائی اقلیت میں رہ جائیں گے اور کر ہُ ارض پر 60 ے 65 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہوگی جواپی نسل مسلسل بڑھارہے ہیں۔خود بورپی ممالک میں کئی بڑے ہوئے ہوئے ہوئے گی۔اس صورت حال میں بڑے ہوئے طاقتوں نے اپنے ہاں افزائش نسل سے زیادہ توجہ مسلم دنیا کی نسل کشی پر دینا شروع کردی مغربی طاقتوں نے اپنے ہاں افزائش نسل سے زیادہ توجہ مسلم دنیا کی نسل کشی پر دینا شروع کردی ہے۔ پاکستان کواہی مقصد کے لیے پہلا ہدف اس لیے بنایا گیا ہے کہ بیہ مسلم دنیا میں آبادی کے لخاظ سے تین بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ پھر یہاں کی آبادی اپنی اسلام پیندی،علماء ومدارس کی کثر سے اور جہادی لیس منظر کی وجہ سے پہلے ہی مغرب کا خاص ہدف ہے۔اس کے علاوہ یہاں مغرب کے مددگار قادیا نیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چنانچہ یہودی لائی اس مقصد کے لیے مخرک ہوگئ ہے۔اس کے لیے یا کستان کے قادیانی اس کے شریک کاربن گئے ہیں۔شنج ادجیسے ہزاروں لڑکیاں ان کے چنگل میں ہیں۔اپنے ایڈز ز دہ جسموں کے ہزاروں لڑکیاں ان کے چنگل میں ہیں۔اپنے ایڈز ز دہ جسموں کے ساتھ وہ طوعاً وکر ہاان کے لیے کام کر دہے ہیں۔

شہراد کے بیان کے مطابق قادیانی گروہ ایک بیرونی خفیہ ایجنسی کے اس تعاون کو پاکستان کے سیکیورٹی اہداف کے خلاف بھی استعال کررہا ہے۔ جراثیم زدہ لڑکیوں کا نبیٹ ورک ملٹری فورسز اور دوسر نے خفیہ اداروں کے محبّ وطن افراد تک بھیلانے کی کوششیں پوری سرگرمی سے جاری ہیں جن کا نوٹس لینا ضروری ہے۔

مجھے بیحساس ترین معلومات دیتے ہوئے شنم ادنے واضح طور پر آگاہ کیا کہ اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ قادیا نیوں نے اسے مرزا پر ایمان لانے کی پیشکش کر کے اس کی سوئی ہوئی ایمانی غیرت کو جمنجھوڑ دیا تھا۔ شنم ادنے ان کی پیش کش ان کے منہ پر دے ماری اور اس گروہ کی جڑوں کو کھود کر ان کا کچاچھا صحافی برادری تک پہنچا دیا۔ شنم ادا نیا کام کر چکا ، اب اس کا جو بھی انجام ہووہ بھگنٹے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنا فرض سجھتے ہوئے بیتھا کق آپ تک پہنچار ہا ہوں۔ ہم چیفے جسٹس ، چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی ایس آئی کے سربراہ سے بطور خاص گز ارش کرتے ہیں کہ اس بارے میں تحقیقات کر کے یا کتا نیوں کی نسل کئی کے اس خوفناک منصوبے کو کے حول کے اس خوفناک منصوبے کو کے جیں کہ اس بارے میں تحقیقات کر کے یا کتا نیوں کی نسل کئی کے اس خوفناک منصوبے کو

نا کام بنا ئیں۔ ورنہ مستقبل میں جہاں آبادی سے محروم یورپ وامریکا خودکشی کریں گے وہاں پاکستان بھی لق ودق صحرابن کراپنی پہچان سے محروم ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے پہلے ہمیں سنجھلنے کی توفیق عطا فر مائے۔قارئین سے گزارش ہے کہ اخبارات اور چیناوں پر آنے والے دوتی کے اشتہارات پر نظر رکھیں اور ان کے خطرات سے اپنے متعلقہ احباب کو خبر دار کریں۔''

#### ☆.....☆.....☆

شہزاد کی بیرکہانی مجھے ملک کے ایک معروف لکھاری اورمصنف نے لکھ کربھیجی کہ آپ کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے،اسے شائع کردیجیے۔میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں کہانی کے اصل کرداراور راوی سے ملنا جا ہتا ہوں۔انہوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ وہ را بطے میں نہیں ہے۔ تجیس بدل کرمفروروں جیسی زندگی گزارر ہاہے۔اس پر میں نے مطالبہ کیا کہاس کا اصل خط بھیجا جائے۔انہوں نے اصل خط روانہ کر دیا۔ میں نے بنظر غائر کئی مرتبہاس کا مطالعہ کیا اور قیافہ شناسی کے جو گر آتے تھے انہیں بروئے کار لاتے ہوئے قل واصل میں فرق اور داستان وزیب داستان میں امتیاز کی بھر پورکوشش کی ۔ سچ کا پلڑا بھاری محسوں ہوتا تھا....لیکن مبینہ حقائق و واقعات اتنے تہلکہ خیز تھے اور بہت سے ایسے چہروں سے پردہ اُٹھتا کہ زلزلہ آ جا تا۔ زلزلے کے پیجھٹکے اتنے لطف آوراور حوصله آزما ہوتے کہ ان کا دیا ہوا جھولا جھو لنے کی پہلے سے تیاری ضروری قرار پاتی تھی۔لہذا بندہ نے بیخط لا ہور بھیج دیا۔وہاں کے پچھاللہ والوں نے جب خط میں نشان زوہ جگہوں کا گشت کیا توانہیں بھی حقیقت کا شبہ، گمان کے اندیشے پر غالب محسوں ہوا۔اس پر میں نے یہ فیصلہ کیا كه خودموقع واردات پر جانا جاہيے اور جائے وقوعہ پر پہنچ كر شوامدوقر ائن انتھے كرنے جاہمييں تاكہ سندر ہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں۔کہانی کی سچائی کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر پر کھنے کاعمل کھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا ....لین اسلام اور پاکستان کے خلاف مصروف کار ان بھڑوں کا ڈیک اس کے بغیر نکالنا بھی ممکن نہ تھا لہٰذا بندہ نے اللّٰہ کا نام لیا، رخت سفر با ندھااور

لا ہور جا پہنچا۔ شہر زندہ دلانِ لا ہور میں کیا کچھ بدتمیزیاں ہور ہی تھیں اور کسی کچھ بدتہذی کا طوفان برپا کیا گیا تھا، یہ داستان المناک بھی ہے اور توجہ طلب بھی۔ اگرایمان کی رش انسان میں باقی ہواور غیرت کی چنگاری بالکل بجھ نہ گئی ہوتو یہ پڑھنے سننے والے کو اس داستان کے مکر وہ کر داروں کے غیرت کی چنگاری بالکل بجھ نہ گئی ہوتو یہ پڑھنے سننے والے کو اس داستان کے مکر وہ کر داروں کے خلاف اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان وغیرت کا نقاضا بھی ہے اور ہمارے شحفظ و بقا کا مسئلہ بھی۔ موقع وارادات پر کیا پچھ دیکھا؟ یہ آپ کو پوری طرح ہجھ نہ آگ گاجب تک آپ اس کا مسئلہ بھی۔ موقع وارادات پر کیا پچھ دیکھا؟ یہ آپ کو پوری طرح ہوند مصد قد مشاہداتی اطلاعات، گئام نو جوان کا خط نہ پڑھ لیں۔ لہٰذا پہلے یہ خط ملاحظہ فرما ہے پھر چند مصد قد مشاہداتی اطلاعات، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن عزیز پر'' وجال کے سائے'' بھیلتے چلے جارہے ہیں۔ تاریکی کے بیہ سائے اہل وطن کا امتحان ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے خبر کی دعوت واشاعت کے ذریعے نور حق سائے اہل وطن کا امتحان ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے خبر کی دعوت واشاعت کے ذریعے نور حق کی کرنیں بھیلا ناہارے لیے ایک زبر دست چینج کی حیثیت رکھتا ہے۔

(جاری ہے)

# وجال کے بے وام غلام

فری میسنری اور فادیانیوں کی ملی بھگت کی روداد ایک بھٹکے ہوئے نوجوان کی عبرت آموز آپ بیتی (تیری قط)

''میری دوسی ایک قادیانی ہے۔ بیہ بغیرعلم کے دوسی تھی یعنی اس ہے بیل مجھے علم نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے۔ بید دود تی ایک روز نامہ میں شائع ہونے والے دوسی کے ایک اشتہار کے ذریعے ہے جو ذریعے شروع ہوئی۔ گزشتہ دوسال کی دوسی میں اس کی جماعت اور خود اُس کے ذریعے ہے جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ ہوش گم کردینے والے ہیں۔ اس روز نامے کا پورا کلاسیفائیڈ سیشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیشن میں لڑکیوں سے دوسی کے اشتہارات سیشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیشن میں لڑکیوں سے دوسی کے اشتہارات مختلف عنوانات کے تحت شائع ہوتے ہیں۔ (روز نامہ'' خبریں'' میں 2005ء سے لے کراب تک

الرکوں سے دوئی کے بیتمام اشتہارات قادیانی جماعت اور ''عالمی فری میسنری'' کے مقاصدی بھیل کے لیے کام کرنے والی مشتر کہ لابی کی جانب سے ہوتے ہیں جواپنی طاقت برطھانے کے لیے شب وروز کوشال ہے۔ ان اشتہارات کے جواب میں جوخوا تین ملتی ہیں وہ مختلف بیار یوں کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی آ زاد خیال خواتین بڑی آ سانی سے آپ کی خواہشات بوری کرنے پر تیار ہوجاتی ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی اکثریت ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بہد دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے

گردونواح میں لوگوں کی بہت بڑی تعدا د کومختلف بیار یوں میں مبتلا کرکے ہلاک کردیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارتدا دیمہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعدا دمیں اضافہ کیا جائے۔ میں ایسی چند خواتین سے نگراچکا ہوں۔ میں جوانکشا فات کرنے جارہا ہوں ان میں سے بہت سی معلومات کا ذر بعیہ بیخوا تنین بھی ہیں۔ دوستی اشتہار کے ذریعے ملنے والی ایک خاتون سے مجھے کافی معلومات ملی ہیں۔ جوسب سے اہم انکشاف ہوا وہ بیتھا کہ قادیا نیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے پاکستان خصوصاً لا ہور کے شہریوں میں ایڈز کا وائرس پھیلا رہا ہے۔ایڈز کی ان مریضا وُل کومختلف این جی اوز اورخصوصی ذرائع ہے اکٹھا کیا گیا ہے۔اس کارروائی کا مقصدا نتہا پیندوں کی آنے والی نسلوں تک کو ہر با دکر دینا ہے۔ان لوگوں کے پاس ایڈز اور دیگرامراض میں مبتلا مر داورخوا تین رضا کاروں کی بڑی تعدا دموجود ہے۔مکنہ طور پران خواتین میں سے کچھ بھارت ہے جھی تعلق رکھتی ہیں۔ان خواتنین کو مال و دولت کے لا کچ اوران کے بچوں کواعلیٰ تعلیم کے بہانے قبضے میں لے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔اس منصوبے میں کچھ بیرونی قوتیں بھی اس گروپ کی بھر پورمعاون ہیں بعنی اس منصوبے میں'' را''،''سی آئی اے''،''موساد''اور یہودی وقادیانی لابی پارٹنر ہیں اور بیہ لوگ لا ہور میں'' گراس روٹ لیول'' پر کام کررہے ہیں۔ان کی بھر پورکوشش ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پنجاب کے فتبہ خانوں میں موجود خواتین کو ایڈز کے عارضے میں مبتلا رضا کاروں کے ذریعے اسی عارضے میں مبتلا کردیا جائے، تا کہ بیخواتین ایک کیریئر بن کر آ گے بیہ عارضہ پھیلائیں۔ان خواتین کے پاس جانے والےلوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجائیں اوراپنی جائز وحلال ہیو بوں اور آنے والی معصوم نسلوں کو بھی زہر آلود کریں۔اس طرح آنے والے برسوں میں بے شارلوگ متاثر ہوں گے اور ان بیاریوں کی دستیاب ادوبیکو بیج کر قادیانی جماعت بے حساب منافع کمائے گی۔اس کا مقصد آنے والے برسوں میں سر مائے اور بائیولوجیکل لڑائی کے ذریعے لا ہوراوراس کے گردونواح میں اسرائیل کی طرزیرایک قادیانی ریاست کی داغ بیل ڈالناہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی سے

اضافہ ہوگا۔اوّل توایڈز کے تشخیصی مراکز کی تعداد خاصی کم ہےاور جو ہیں ان پراس لا بی کا کنٹرول ہے۔ بیلوگ لیبارٹری الائزا ٹنبیٹ کروانے والے لوگوں کونیکیٹو رپورٹ دیتے ہیں، تا کہ طویل عرصے تک لا ہور میں کسی کوبھی ایڈز کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہ ہوسکے۔

ایڈز کےعلاوہ ہییا ٹائنٹس کوبھی پوری طافت سے پھیلا جار ہاہے۔صرف مشرف دور میں جبکہ ان وطن دشمنوں کو پھلنے پھو لنے کے خوب ذرائع میسر تھے، لاکھوں لوگ ہبیا ٹائٹس سی میں مبتلا ہوئے جبکہاس سے قبل میہ عارضہ بہت ہی کم پایا جاتا تھا۔ یا در ہے کہ'نہیا ٹائٹس سی'' صرف خون کے انتقال سے پھیلتا ہے اور اس کے بارے میں بیرتا ٹر کہ گندے پانی سے پھیلتا ہے، درست نہیں۔جگر کے کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے ملیں یا انٹرنیٹ پر ہیا ٹائٹس سی کی وجو ہات کو جانا جائے تو پیر بات بالكل واضح ہوجاتی ہے كہ ہيا ٹائٹس سى لاحق ہونے كا گندے پانی كے ساتھ كوئى تعلق نہيں ہے۔ گندے پانی کا تعلق صرف ہیا ٹائٹس اے لیعنی پیلے ریقان سے ہے۔ آج پاکستان میں کروڑ وں لوگ ( کم وبیش ایک تہائی آ بادی )ہیا ٹائٹس میں مبتلا ہے اوران میں سے 99.99 فیصد لوگ انتقالِ خون کے مرحلے سے بھی نہیں گذرے۔ان میں سے بے شارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ناک، کان نہیں چھدوائے اور نہ ہی کبھی دانتوں کا علاج کروایا ہے،کیکن اس کے باوجودیہ ہیا ٹائٹس میں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔امراضِ جگر کے ہر ماہر کے لیے بیامر باعثِ حیرت ہوگا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مسلسل ہیا ٹائٹس میں میں کس طرح مبتلا ہور ہی ہے؟ تواس کی حقیقت ہیہ ہے کہ شرف دور میں قادیا نیوں کے تعاون سے پاکستان کے طول وعرض میں مہیا ٹائٹس کے خون سے آ لودہ کروڑ وں سرنجیں پھیلائی گئیں۔خصوصاً سرکاری ہیپتالوں میں دی جانے والی سرنجوں میں ہے مخصوص تناسب کی سرنجیں جراثیم آلود ہوتی تھیں اور سیسلسلہ شایداب تک جاری ہو۔ساتھ ہی ساتھ منظم طریقے سے پرو پیگنڈا بھی کیا گیا کہ ہیپا ٹائٹس سی گندے پانی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ان کا ٹارگٹ میہ ہے کہ آیندہ دس پندرہ برس کے دوران پاکستان کے کم وہیش تمام شہریوں کو ہیا ٹائٹس کی کسی نہ کسی قتم یا ایڈز میں ضرور مبتلا کر دیا جائے اور ساتھ ہی دوائیں اور منرل واٹر زیج کر

بےحساب منافع کمایا جائے۔

ایک سوال میہ ہے کہ اتنی سرنجوں کو آلودہ بنانے کے لیے خون کہاں سے آتا ہے؟ قادیانی جماعت اس کے لیے دوطریقے استعمال کررہی ہے۔ پہلاطریقہ توبیہ ہے کہ لا ہور کے پاگل خانے میں موجود زیادہ پاگلوں کومختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے کے بعدان کے جسم سے خون حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ جیل میں موجود منتخب قیدیوں کو ایڈز میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے ہے قبل ان قیدیوں کا بیک گراؤنڈ اورنفساتی کیفیت اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے بہت ہی منفی اور لا دین ذہنیت رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔کوشش کی جاتی ہے کہان کی ہےراہ روی کا ثبوت بھی حاصل کرلیا جائے۔حال ہی میں لا ہور کے قیدیوں کا چیف جسٹس کے علم پرطبی معاینہ کیا گیا توان میں سے 46 ایڈز کے مریض نکلے ہیں کیکن ہے کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہوا بیر کہ چیف جسٹس ایک منصوبے کے تحت پیاطلاع دی گئی کہ لا ہور میں قید یوں پرظلم ہور ہاہےاوران کاطبی معاینہ ہیں کیا جار ہاہے۔ جب چیف جسٹس کے حکم پر پیطبی معاینه کیا گیا تو مریضوں کا انکشاف ہوا۔اب ایڈز کے بیمریض آ ہستہ آ ہستہ رہا ہوں گےاورسال چھے مہینے کے بعدان کو ہر کوئی بھول جائے گا۔اس کے بعدان سے رابطہ کرنے کے بعد قادیا نیوں اوراسرائیلیوں کے لیے کام کرنے کی آفر کی جائے گی۔ان لوگوں کی منفی ذہنیت کی پہلے ہی تصدیق کرلی گئی ہے۔لہٰذاان ایڈز کے مریضوں کے راضی ہونے میں کوئی شبہہیں۔ایسے رضا کا رول ہے پنجاب کے مختلف فخبہ خانوں میں موجود خواتین کوایڈز ز دہ کرنے کا کام لیے جانے کامنصوبہ ہے، تا کہ بیخواتین ایک chain کی صورت اختیار کر کے اپنے گا ہکوں اور اُن کے گا مک آگے ا پنے بیوی بچوں کوایڈز ز دہ کر دیں۔اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو بیاریوں میں مبتلا کرنے کی سازش کی جارہی ہے اور بیسلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے۔ایسے شم کے ایڈز ز دہ رضا کا روں کو ایڈز پھیلانے کے لیے با قاعدہ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں جن کی تکمیل پر بہت خطیرانعامات دیے جاتے ہیں۔اس صورت ِ حال میں چیف جسٹس کوا یک منصوبے کے تحت استعال کیا گیا ہے تا کہ

ایڈزےمریضوں کوان کے مرض ہے آگاہ کرنے کا جواز پیدا ہوسکے اور مریضوں کوشبہ بھی نہ ہو۔
یہ وہ Biological War ہے جو یہودیت کے لیے کام کرنے والے قادیا نیوں نے
پاکستان پر مسلط کی ہے۔ اس طریقے سے کروڑوں لوگوں کو بہپاٹائٹس اور ایڈز میں مبتلا کرے موت
کی جانب گامزن کردیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ کا بیسب سے بڑا المیہ ہے، شاید کشمیراور فلسطین سے
بھی بڑا، لیکن اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ الٹا اس کے باوجود مسلمانوں کو دہشت گردسمجھا حاتا ہے۔

بائیولوجیکل لڑائی کا بیسلسلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہودیوں اور قادیا نیوں کی بائیمی ملی بھگت سے چین اور انڈونیشیا تک بھیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی تنظیمیں پاکستان پر پاوُل بھیلانے کے لیے قادیا نیوں کی مدد کررہی ہیں تو قادیا نی چین میں بیماریاں بھیلانے کے لیے افرادی قوت مہیا کررہے ہیں۔اس کا بڑا مقصد مستقبل میں چین کی اقتصادی ترقی کو متاثر کرنا ہے۔انڈونیشیا میں بھی اس قسم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی قادیا نی کا دیا نی کیا ساتھال کیا جارہا ہے۔

اس بائیولوجیکل جنگ لڑائی کے دوسر ہے طریقے میں اپنے ٹارگٹ کو جوس میں ملاکر ہاکا زہر نما محلول دیاجا تا ہے۔ جوس میں ملائے جانے والے اس بائیولوجیکل میٹر بل کی خصوصیت ہے ہے کہ یہ جگر کوشد میدطور پر متاثر کرتا ہے، لیکن فوری طور پر انسان کا خود کار دفاعی نظام حرکت میں آتا ہے اور متاثر ہ جگر کے گرد چربی کی تہد جم جاتی ہے جو جگر کو بھر نے نہیں دیتی یعنی جگر چربی زدہ ہوجاتا ہے۔ اگر چہ اس طریقے سے انسان فوری طور پر نہیں مرتا لیکن اس کی زندگی کا دوران یکم ہوجاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک معروف قانون دان اس کی واضح مثال ہیں۔ جنہیں دوران قیداس کا نثانہ ہماکر معذور بنادیا گیا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ عوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادویہ بھی کر بے بناکر معذور بنادیا گیا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ عوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادویہ بھی کر بے حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس لابی کے ایجنٹوں میں اس وقت برین ہیمبرج کا سبب بننے والی دوریہ بہت مقبول ہیں۔ انہیں عموماً ہائی پروفائل ٹارگٹس کے خلاف استعال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا

انسان کی شریانوں کو بلاک کردیتی ہے جس سے برین ہیمبرج یا ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

معاشرے سے آزاد خیال لوگوں کو چھانٹنے کے لیے پورے شہر میں جگہ جگہ ایسے جوں کارنر قائم کیے جارہے ہیں جہاں جوڑوں کومل بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں پرایسےلوگوں پرخاص طور پرِنظرر کھی جاتی ہےاورنسبتاً زیادہ آ زاد خیال لوگوں کوٹریپ کیا جا تا ہے۔ان لوگوں کو جوس میں مختلف مصرصحت اشیاء ڈال کر ذہنی معذور اور بیار بنایا جاتا ہے۔اس کامحرک بیہ ہے کہ متوسط طبقے ہے تعلق رکھنے والا آزاد خیال شخص جب شدید بیار ہوجا تا ہے تو پھراُس کی زندگی کا مقصد صرف پیر ہوتا ہے کہ مرنے سے قبل زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے اپنے پیاروں کی زندگی کو تحفظ دے جائے۔ابیاشخص درست یا غلط کی بہجان کو بھلا کر دولت کی خاطر بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہوجا تا ہےاور جب کوئی شخص اس اسٹیج پر پہنچ جا تا ہےتو پھروہ فری میسنری اوران کے بے دام غلام قادیا نیوں کے لیے کام کا آ دمی قراریا تاہے۔ایسے تیارلوگوں سے ہیروئن اسمگلنگ، قبائلی علاقوں میں جاسوی اور بیاریاں پھیلانے کے پُرخطر کام لیے جاتے ہیں۔ حیلے بہانوں سے ایسے لوگوں کے بچے بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں جس کے بعداییا شخص مزاحمت کے بالکل بھی قابل نہیں رہتااورساتھ ہی ساتھ قادیا نیوں کی وفا داراور بظاہرمسلمان ایک نئینسل تیار کی جارہی ہے۔ بیرحقیقت ہے کہ بیرلا بی اپنے زیادہ تر ایجنٹوں کو بیمار کرنے کے بعد استعمال کرتی ہے اور بیر معاہدہ تمام زندگی پرمحیط ہوتا ہے۔اپنے ایجنٹوں کو بیمار کرنے کے پس منظر میں بیسوچ کارفر ماہے که بہت زیادہ بوڑھا آ دمی مذہب کی جانب راغب ہوکر سدھرسکتا ہے، ویسے بھی بوڑھا آ دمی زیادہ کام کانہیں رہتا۔اس لیے بیسنگ دل لوگ اپنے لوگوں کا لائف پریڈ کم کر دیتے ہیں۔

ان لوگوں کو دنیا کا جدیدترین ٹیلی کمیونیکیشن نظام مہیا کیا گیا ہے۔ آپ کو بیہ جان کر بالکل حیرت نہیں ہونی چا ہیے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کا فون ان لوگوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے اور روشن خیالوں اورانتہا پسندوں کو چھانٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ GPS کے ذریعے مذکورہ فردگی لوکیشن بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ ان آلات کا غلط استعمال بھی زوروں پر ہے۔ بیدلوگ انسداد منشیات کے اعلیٰ اہلکاروں کے فون ٹیپ کرتے ہیں۔جس سے انہیں منشیات کی اسمگلنگ میں آسانی رہتی ہے۔

اب آتے ہیں لڑکیوں سے دوستی کے اشتہارات کی جانب۔ ہوتا بیہ ہے کہ لڑکیوں سے دوستی کے اشتہارات سے رابطہ کرنے کے بعد ملنے والی لڑکی اپنی مرضی کے جوس کارنر باریسٹورنٹ لے کر جاتی ہے۔کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ بیہ جوس کارنر یا ریسٹورنٹ خودان لوگوں کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ مجھے ملنے والی خواتین مجھے نہر کے کنارے''حسن جوس کارنز''نز دلال بل لا ہور لے کر گئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جوس لڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے کیکن جو جوس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اُس میں ہلکا زہر ملا ہوتا ہے۔ بیآ ہت آ ہت انسانی ذہن کومعذوراورانسانی جسم کومفلوج کرتا ہے۔ان کا خاص اڈ ہ ہے۔'' حسن جوس کارنز'' کےعلاوہ مجھے جی ٹی روڈ نز دشالا مار پر واقع صدیقی کلینک پربھی متعدد مرتبہ لے جایا گیا۔ قادیا نیوں کی ایک این جی او کا دفتر 40 ڈی ما ڈل ٹاؤن میں بھی قائم ہے۔اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف صدیقی کلینک، حسن جوں کارنراور D-40 پراپنی توجہ میذول کرلیں تو انہیں ثبوت مل جائیں گے۔جن فحبہ خانوں کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے ایک کے بارے میں جانتا ہوں۔ بیدلا ہور کے لیافت آباد کے علاقے میں گندے نالے کے قریب واقع ہے۔ یہاں گھروں کے نمبر واضح نہیں ہیں۔ بیسالا راسٹریٹ کے درمیان ایک گلی نمبر 21 ہے۔اسے قائداعظم اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے آنے والا گھر نکڑ کا ہے۔اس کا گیٹ جھوٹا سا سبزرنگ کا ہے۔ یہاں رہنے والے کرائے یا گروی پر آباد ہیں۔ انہیں اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا اور بیقا دیا نیوں کے ایڈ زمشن پر ہیں۔

تبھی روز نامہ'' خبریں'' کا کلاسیفائیڈ دیکھیں۔اس میں تبدیلی نام اور ولدیت کے بہت سے اشتہارات موجود ہوتے ہیں۔ بیدراصل دوسرےلوگوں کی اسناد کواستعال کرنے کا منصوبہ ہے۔(2005ء سے اب تک کے اخبارات ضرور دیکھیں)۔کیاکسی اوراخبار میں تبدیلی نام اور ولدیت کے اس قدر اشتہارات دکھے گئے ہیں؟ مشرف دور میں بورڈ کے سیکر بیڑی ان کے غلام

تھے۔ جس شخص کوسند دلوانا ہوتی ہے، کمپیوٹر پراُس کی ولدیت سے ملتی جلتی ولدیت کوسرچ کیا جاتا

ہے۔ بعدازاں نام کو اشتہار شائع کر کے تبدیل کر والیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے
نامعلوم گروہ (ممکنہ طور پر قادیاتی) کوڈ پلیکیٹ اسناد کی بہت بڑی تعداد جاری کی اور ملازمتیں دلوائی
جاتی رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو پولیس میں کانشیسل بھرتی کر وایا گیا ہے، تا کہ ہر
علاقے میں موجود اپنے قجبہ خانوں، جوس کارزز کی مدداورا نتہا پندوں کی نشائد ہی کی جاسکے۔ ایسے
علاقے میں موجود اپنے قجبہ خانوں، جوس کارزز کی مدداورا نتہا پندوں کی نشائد ہی کی جاسکے۔ ایسے
لوگ اپنے نام اور ولدیت سے بظا ہر مسلمان ہی لگتے ہیں، کوئی ان پرشک کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔
اس کا سیفائیڈ سیشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اداروں کے اشتہارات
ملیں گے۔ یہ بھی معاشی طور پر مجبور لوگوں کو استعال کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ قانو نا اس قشم کے
اشتہارات ممنوع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے شار شناختی دستاویز اسے موجود ہوتی ہیں جنہیں
بوقت ضرورت استعال کیا جاتا ہے۔

اسی روز نامه میں ضرورت رشتہ کے مخصوص اشتہارات بھی ذراغور سے دیکھیں۔خاص طور پر
''فارن نیشنلٹی'' کے حامل اشتہارات۔ 2005ء سے 2008ء تک ضرورت رشتہ کا ایک ہی اشتہار
شائع ہوتا رہا۔اس اشتہار کی آڑ میں بہت می فدموم سرگرمیاں جاری ہیں۔اب بھی بھی کھاریہ
اشتہارشائع ہوتا رہتا ہے۔ مجھے بھی متعدد مرتبہ یور پین ممالک کی سیراور عمرے پر لے جانے کی
پیشکش کی گئی تھی جے میں نے مستر دکر دیا تھا۔

مسلمانوں کو نباہ کرنے کی لڑائی کے تیسرے مرحلے میں بیلوگ سرکاری ہمپتالوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے سرکاری ہمپتال کافی حد تک ان کے کنٹرول میں ہیں بھی ۔خاص طور پر شالا مار ہمپتال، جزل ہمپتال، شخ زائد ہمپتال وغیرہ ۔المیہ بیہ ہے کہ بیکنٹرول نبحی ۔خاص طور پر شالا مار ہمپتال، جزل ہمپتال، شخ زائد ہمپتال وغیرہ ۔المیہ بیہ ہے کہ بیکنٹرول نبحی لیول پر ہے ۔حکومت زیادہ سے زیادہ ایم ایس یا پر نبل کو تبدیل کرتی ہے جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ۔ بعض ہمپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جاتا ہے۔ٹارگٹ کو پہلے فرق نہیں پڑتا ۔ بعض ہمپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جاتا ہے۔ٹارگٹ کو پہلے

بیمار یا زخمی کیا جا تا ہے اور بعد میں علاج کے نام پر پارکر دیا جا تا ہے۔ میں اس قتم کے ایک واقعے ہے آگاہ ہوں جوشالا مارہبیتال میں ہوا۔مختلف جراثیم کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ شالا مارہبپتال ہے۔ جہاں لا ہور کے تمام ہپتالوں سے ویسٹ (Waste) کوانسینی ریٹر میں جلانے کے لیےلایا جاتا ہے۔جلانے سے قبل اس ویسٹ میں سے مختلف بیماریوں کے جراثیم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔اس وقت شالا مار ہپتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ بیہ بات بھی مدنظر رکھیں کہ مختلف حیلے بہانوں سے امریکی ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ آ مدشالا مارہسپتال میں ہی ہے۔کسی بھی دوسرےسر کاری یاغیرسر کاری ہسپتال میں امریکیوں یا غیرملکیوں کی اس قدر زیادہ آمد کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملتا۔ پیرڈاکٹرز پاکستانیوں کے خلاف بائیولوجیکل لڑائی میں مدو دینے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میڈیکل کالج سے قادیانی ڈاکٹروں کے اخراج کے بعد شالا مارہ پپتال میں میڈیکل کالج قائم کیا جار ہاہے، تا کہ قصاب نما قادیانی یا بظاہرمسلمان نما قادیانی ڈاکٹر وافر مقدار میں تیار کیے جاسکیں۔اس میڈیکل کالج کا یر وجیکٹ دائر یکٹر بھی قادیانی ہے۔

یہ لوگ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ان
میں سے ایک کوشش ایک طلبہ تنظیم کے ذریعے پنجاب یو نیورسٹی پر قبضہ کرنے کی تھی جسے جمعیت نے
ناکام بنادیا تھا۔ای طرح س آئی اے اور قادیا نیوں کی کوشش ہے کہ پولیس ٹریننگ اسکولوں میں
بھی اپنے افرادداخل کیے جائیں۔ان کا خیال ہے کہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے
تعلیمی اور تربیتی مراکز پر کنٹرول ہونا ضروری ہے۔اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت نے مشرقی
پاکستان کو جدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول کے لیے بھی بہی حکمتِ عملی استعمال کی جارہی ہے۔
پاکستان کو جدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول کے لیے بھی بہی حکمتِ عملی استعمال کی جارہی ہے۔
چونکہ میں اپنی بی قوم اور وطن کے خلاف اس خوفنا کے لڑائی کا حصہ نہیں بننا چا ہتا ،اس لیے ان
لوگوں کے خیال میں ، میں انتہا لینند ہوں۔ میں نے متعدد نقصا نات برداشت کیے ہیں لیکن متعدد
مرتبہ آفر کے باوجود قادیا نیت قبول کرنے سے انکار کردیا اور ایسا بھی نہیں کروں گا۔اس کی پاداش

میں مجھے متعدد مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔اس مقصد کے لیے بہت بےضرر طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھی سابقہ دُشمنی کی آٹر میں کسی شخص کوختم کر دیا جاتا ہے اور بھی کسی کو حادثے میں پارکردیا جاتا ہے۔ میں خودان حربوں کا سامنا کر چکا ہوں اور میرازندہ رہنااس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آسان پرموجود ہے۔ بیلوگ میٹھے زہر کی طرح پاکستان کے رگ و ہے میں اُتر رہے ہیں۔ بیر پاکستان کواپنے قبضہ میں لینا جا ہتے ہیں اور بیسو چنے کا تکلف ہر گزمت سیجیے گا کہ بیسب کچھہیں ہور ہا۔جوقوم جنگ جیتنے کے لیے بہنتے بستے شہروں پرایٹم بم گراسکتی ہے، وہ پاکستان میں جنگ جیتنے کے لیے سی حد تک بھی جاسکتی ہے۔ بارک اوباما کو تبدیلی کی علامت کہا جا تا ہے۔ میں نے ایک پاکستانی نہیں، بلکہ بین الاقوامی معاشرے کے در دمند فر د کی حثیت انہیں خط لکھا ہے جس میں ان ہے اپیل کی گئی ہے کہ بے گناہ پا کستانیوں کی بدترین نسل کشی کوروکیں۔ سردست منظر پرآنامقصودنہیں اس لیے نام کا دوسراحرف مکمل نہیں لکھ رہا ہوں ،لیکن اگر مجھے مارا گیا تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے قادیانی ہوں گے، اور میری شناخت اور مزیدا ہم تفصیلات منظرعام پرضرورآ ئيں گي-''

ياسرع، لا بهور

## ☆.....☆

وُعا اور دوا:

تو بہہ جناب! ایک ہے راہ اور نوجوان کی آپ بیتی۔ وہ جب نفس پرستی کی ہے آب و گیاہ واد یوں میں بھٹکتے بھٹکتے تنگ آگیا تو اس کے اندر موجود نیک فطرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کر کے اپنی لغز شوں کا کسی حد تک کفارہ دے جو وطن عزیز کومہلک بیماریوں اور موذی جراثیم کا تحفہ دے کراس کی بنیادوں کو کھو کھلا کررہے ہیں۔

راقم الحروف نے جب بیخط لا ہور کے بعض احباب کو بھیجا تو انہوں نے تصدیق کی کہ متذکرہ حگہیں واقعی مشکوک اور تہمت ز دہ معلوم ہوتی ہیں۔اتنا قرینہ ملنے کے بعد موقع واردات کا مشاہدہ ضروری مظہرا۔خط میں جو انکشافات کیے گئے تھے،ان میں سے اکثر شخفیق کے بعد درست نکلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بقیہ باتیں بھی جن تک ہماری رسائی نہ ہوسکی ،کسی خبطی دیوانے کی بڑیا شہرت کے خواہش مند توجہ سے محروم بے روز گار نوجوان کے من گھڑت خیالات نہیں، یہ بھی درست ہی ہوں گی تحقیق کی ابتدا جب ہوئی تو رمضان کامہینہ تھا۔متذکرہ کلینک میں عین رمضان کے دن ایک جاہل قصاب نما ڈاکٹر صاحب نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ دکھی انسانوں کی علاج گاہ نہتھی ،معصوم بچوں کی قتل گاہتھی۔ جب کسی نو جوان لڑ کے یا لڑ کی ہے غلطی سرز دہوجاتی تھی تو وہ اس کا نشان مٹانے اور معصوم جان کوازقبل پیدائش زندہ در گور کرنے کے لیے یہاں موجود جاہل قصابوں کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ بیکلینک میٹرنٹی ہوم کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ کلینک کیا تھا، بس ایک دکان تھی جے اس شیطانی کام کے لیے درکار مخصوص سہولتوں ہے آ راستذکر دیا گیا تھا۔معلوم ہوا کہ لا ہور کے ٹمپل روڈ پر''صفیہ کلینک'' میں شادی ہے قبل صاحب اولا وہوجانے والے جوڑوں کے لیے پیش کیے جانے والی مخصوص خدمات پیکلینک بھی پیش کرتا ہے۔وہ بےراہ روجو گناہ سے تو بہ کے بجائے ایک نیا گناہ کرنے کے لیے پُرعزم ہوں ان کے لیے یہاں ہرطرح کی سہولتیں ستے داموں دستیاب ہیں۔ ہمارے احباب کلینک کے سامنے گاڑی میں یوں بیٹھے رہے کہ کلینک کے اندر کا ماحول نظر آتا رہے اور ایک ساتھی فرضی گنہگار بن کرمسکین صورت اور عاجزانہ گفتگو کے ساتھ اپنی غربت کا رونا روتے ہوئے اندر بیٹھے جاہل قصائی کے ساتھ پیسے کم کروانے کے لیے ججت کرتا رہا۔ آخری اطلاع کے مطابق اس قصاب خانے کا شٹر ا کثر آ دھا گرا ہوا رہتا ہے۔مصروف کارافراد یا گروہ مختاط ہوگیا ہےاور آنے والے کو پہلوان پورہ میں رزاق اسٹور کے ساتھ واقع لیڈیز کلینک جانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ابنہیں معلوم کہ متذكرہ دو كلينك بھى اس خفيہ مشن سے وابسة ہيں يا اپنے طور سے بدا عماليوں كے اس گور كھ دھندے میں ملوث ہو گئے ہیں؟

صدیقی کلینک کے بعد گشت کی اگلی منزل''حسن جوس کارنز''تھا۔اس کانام پہلے''رحمٰن جوس

کارنز' تھا۔ پھر بدل کر''حسن جوس کارنز' رکھ دیا گیا۔ نام جتنے خوبصورت ہیں، پچندا اتنا ہی خطرناک ہے۔اس میں آپ داخل ہوں تو بظاہر جوس اور اس کے لواز مات جائے، برگر وغیرہ دکھائی دیں گے....لیکن درحقیقت بینو جوان نسل کو نا جائز تنہائیاں مہیا کرنے کا اڈہ رہا ہے۔اس کی دوسری منزل پرتقریباً دس کیبن ہے ہوئے ہیں۔ان کیبنوں کے ٹیم تاریک ماحول میں شیطانی اٹھکھیلیاںعفت وحیا کے دامن کو تار تارکرتی ہیں۔ یہاں کے بیرے مخصوص انداز سے تربیت یا فتہ ہوتے ہیں اور کسی کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتے۔ یہاں پیش کیا جانے والا جوس اور دیگر لواز مات گھٹیا ہونے کے باوجود مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اصل قیمت تو حرام خلوتوں کاعوض ہوتی ہے۔آخری اطلاع کےمطابق'' حسن جوس کارنز' والے بھی مختاط ہو گئے ہیں اور اب بید دھندا'' شالا مارہ پبتال'' کے سامنے جاہت جوں کارنر، گڑھی شاہو میں'' کوئن میری کا لج'' سے پہلے شوروم کے ساتھ واقع جوں کارنراور دھرم پورہ کے ایک ہیسمنٹ میں چل رہاہے جہاں ہماری قوم کے نونہال گھروں سے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں لیکن فلموں اور موبائلوں کی فتنہ پرور شیطانی ترغیبات سے متاثر ہوکران شیطانی گھروں میں تاریخیں لگوانے پہنچ جاتے ہیں۔اس میدان میں نیرنگ کیفے ،گلور پیجین اور ایسپر ییوجیسے مغربی انداز کے جدید مراکز بھی کود پڑے ہیں اور حکمرانوں کے ناک تلے شہوت گردی کے بیاڈے د جالی مشن کے فروغ میں مصروف ہیں۔اب بیتونہیں کہا جاسکتا کہاس طرح کے سب کے سب جوس کا رنرا ور ریسٹو رنٹ کسی خفیہ ہاتھ کے اشارے پر چل رہے ہیں۔عین ممکن ہے کہ بعض نادان زیادہ آمدنی کے لالچ میں مشروبات کے حلال کاروبار میں حرام تنہائیوں کی آمیزش کرتے ہوں الیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نوجوان نسل کی عفت وعصمت کا گلا بہیں گھٹتا ہے اوران کا روشن مستقبل بیہاں کی نیم تاریک فضا میں مکمل تاریک اندھیریوں میں دفن ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کیفے سے شروع ہونے والی ناجائز دوستیاں یہاں پروان چڑھتی ہیں اور حیا و یا کدامنی کو لیرالیرا کر کے اپنے بیجھے ایمانی جذبات سےمحروم کھو کھلے جسم،حوصلہ سے عاری مفلوج د ماغ اور عقابوں کے نشیمن میں اجڑی ویران زندگیاں چھوڑ جاتی ہیں۔ دہائی ہے کہ میری قوم کے محافظ

سورہے ہیں اور ڈاکو کھلے پھررہے ہیں۔

گمنام نو جوان کےاس خط میں ایک معاصرا خبار کے حوالے سے جن اشتہاری قلمی دوستیوں کا ذ کر کیا گیا تھاان کی تو شخقیق کی بھی ضرورت نہیں۔آپ آج ہی کا خبریں اُٹھا کیں۔اس میں تھلم کھلا بے حیائی کا فروغ اس ڈھٹائی کے ساتھ ہے کہ اشتہارات کے الفاظ میں بھی کسی شرم مروت ،کسی طرح کی ڈھکائی چھپائی کالحاظ ہیں۔کھوج پر مامورا حباب نے بتایا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے دیے گئے فون کے دوسری طرف مادر پیراآ زادلوگوں کا بورا گروپ ببیٹا ہے جوانسانی نفس کی غلیظ جا ہتوں کو حسب منشا پوری کرنے کے لیے ہرطرح کی حرام زدگیوں کو فروغ دے رہاہے اوراہے کوئی پوچھنے والانہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فون پر دوستی ، پھر جوں کارنروں میں ملا قاتوں سے جوشیطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے، پوش علاقوں میں واقع خفیہ فحبہ خانوں سے ہوتا ہوا اس کا اختتام قصاب نما ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں کھیلنے تک آپہنچتا ہے۔اس سارے ابلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں جسے دشمنانِ انسانیت اپنے مقامی ہر کاروں کی مدد سے مربوط انداز میں چلارہے ہیں اوردن دیباڑے ہمارے معصوم بچوں کو نتا ہی و ہر بادی کے اس جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ میں جیران ہوں میری قوم کے رکھوالے کہاں ہیں؟ دشمن کے چھوڑے ہوئے ضمیر فروش ا یجنٹ نئینسل کو گھن کی طرح جاٹ رہے ہیں اور پا کستان کی سلامتی کے ذمہ دار کمبی تان کرسور ہے ہیں۔اوپر جواشارےاورسراغ دیے گئے ہیں ان پر کام کر کے کوئی بھی محبّ وطن آفیسراس سازش کے ذمہ داروں تک پہنچ سکتا ہے۔انسان پر لازم ہے کہ غیرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے۔ہم آخر مید کیوں برداشت کررہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کو شیطانی حرکتوں کے ذریعے اپا ہج اور

نا کارہ بنایا جائے اور ہم آئکھیں بند کرکے لاتعلق رہیں۔اس طرح تو د جالی قو تیں ایک دن ہماری

دہلیزیر آئیجیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان

کے نمایندے غیرانسانی کی حرکتوں میں مبتلا کریں گے اور ہم اس فتنے میں بہتے جانے کے علاوہ

چھنہ کرسکیں گے۔

د جال کا شیطنت اور د جل کو غالب و یکھنے والوں کا برپا کردہ فتنہ جتنا بھی شرائگیز ہو، اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدداور انعام کے وعد ہے بھی اتنے ہی عظیم جیں۔ ہمیں شریپنداور فتنہ پرور د جالی قو توں کے سامنے ہرگز ہتھیا رہیں ڈالنے چاہمییں۔ آخری دم تک معرکہ نیروشر میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ وُعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی نے ان کو پہند آ جائے اور وہ اسے بھی د نیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے قربانی رب العزت کو پہند آ جائے اور وہ اسے بھی د نیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے نواز دے اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔

## د جالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تسخیر کی کوششیں

(پېلى قىط)

## ابریاتمبر 51

 غیر معمولی نام رکھا جانا اپنے اندر چونکا دینے والی حیرانی لیے ہوئے تھا۔ یہاں اڑن طشتریاں اور خطائی مخلوق جیسی ' فغیر مقامی مہانوں کی اشیا' مسلسل و کیھنے ہیں آتی رہتی تھیں۔ مقامی باشندوں اوران کے غیر مقامی مہمانوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ عام تھا۔ امر کمی حکومت ان تجس آمیز اطلاعات کو دبائے رکھی تھی۔ جب بات بہت آگے ہڑھ گئی تو ریاست نواڈا کے بارے ہیں بیہ شہور کردیا گیا دبائے رکھی تھی۔ جب بات بہت آگے ہڑھ گئی تو ریاست نواڈا کے بارے ہیں بیہ شہور کردیا گیا کہ یہاں الیی ہڑی سائنسی سرگرمیاں زرعمل لائی جاتی ہیں جن کا تعلق فیڈرل گور نمنٹ کی ایٹمی ریسر ہی سے ہے۔ امر کمی عوام اس سے مطمئن ہوجاتے ..... بہت جلد مطمئن ہوجاتے ..... اس لیے کہ انہیں فری میس برادری نے الی بہت کی ' فائم پاس' اور' مفید' سرگرمیوں میں ببتالا کررکھا ہے جن سے ان کے پاس وقت نہیں پچنا۔ رہی سبی کسر یہودی بینکوں کی طرف سے امر کمی عوام کو دیے گئے قرضوں اور بیقر ضے اُ تار نے کے لیے کی جانے والی اگئی توکر یوں نے پوری کردی ہے۔ لہذا دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی جانے والی امر کمی قوم جلد ہی ان طفل آسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اور ایریا 51 کو کہیں اور منتقل نہ کرنا پڑتا اگر کیلی جانسن جیسے مایہ ناز ہوا باز کا واقعہ مطمئن ہوجاتی اور ایریا 51 کو کہیں اور منتقل نہ کرنا پڑتا اگر کیلی جانسن جیسے مایہ ناز ہوا باز کا واقعہ میں مشربی سب

کیلی جانسن غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا ایک ائیر کرافٹ ڈیز ائنر تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلاسپر سانک طیارہ ''بوٹو' (U-2) ڈیز ائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے وسیع علاقے کی ضرورت تھی جہاں اس طیارے کی آزمائشی پروازعمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پراس کی نظر قطعہ نمبر 51 پر پڑی۔ اس نے ''ٹونی لی وائز' سے رجوع کیا۔ وہ شہری ہوا بازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے برانی دوست تھا۔ اس کے برانی دوست کی لاج رکھتے ہوئے امر کی حکومت سے اس آزمائشی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس ریاست میں 30، 40 میل تک پرواز کی سہوتیں موجود ہیں۔ میں اس کا انتظام کروں گا آگر مرکز سے اس کی اجازت مل جائے۔ کیلی کو معلوم نہ تھا کہ اس جگہ' مرکز'' اس کے بنائے گئے جدید ترین طیارے سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تج بہ کرتا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بنائے گئے جدید ترین طیارے سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تج بہ کرتا رہا ہے۔ بہرحال

انہیں مرکز سے اجازت مل گئی۔ یوٹو کی آ زمائشی پرواز کامیاب رہی۔ بعدازاں اس طیارے نے سوویت یونین کے علاقے میں 26 ہزارفٹ کی بلندی پررہتے ہوئے اور سوویت راڈاروں سے بچتے ہوئے کامیاب جاسوسی پروازیں کیں۔ایٹمی تنصیبات کی تصاویر حاصل کیں اورامر کیلی حکام کے لیے بیاجازت کافی سودمند ثابت ہوئی۔

U-2 کے بعداریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمباراسٹیلتھ طیارے کا تھا۔اس کا منفر د ڈ ھانچہ اور رفتار موجودہ زمانے سے کئی عشرے آگے تھا۔لوگوں کوالیمی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ابھی تو قع اورکوئی انداز ہٰہیں تھا۔انہوں نے بی-2اوراس طرح کے دوسرے ترقی یا فتہ طیارے دیکھیے توانبیں Unidentified Flying Objects)UFO) یعنی اُڑن طشتریاں سمجھ لیا۔ 1988ء میں امریکی حکام نے سرکاری طور پر بی 2 اسٹیلتھ بمباراورایف 117 اسٹیلتھ فائٹر کے بارے میں عوام کومطلع کیا۔لوگوں نے ان کی بے پناہ نتاہ کاری کا مشاہدہ فروری 1988ء میں کیا جبکہ جائے گی جنگ نے ان کی موجودگی اور حقیقت ثابت کردی۔ B-2 کے بعد ایریا 51 میں جاری موجودہ پروجیکٹ کا نام AURORA ہے۔ بیالیک ایساطیارہ ہوگا جوآ واز کی رفتار سے چھے گنا تیز پرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے پر حملہ آور ہوسکتا ہے۔ امریکی حکومت فی الوقت اس کی موجودگی سے اٹکارکررہی ہے۔ بالکل ای طرح جیسے کسی زمانے میں B-2 اور F-117 کے لیے کیا گیا تھا.....کین کیااس خفیہ علاقے میں صرف یہی تیز رفتار سواریاں تیار ہور ہی ہیں؟ کیا U-Uاور B-2 کی آزمائشی پروازوں کے تذکرے سے وہ بات سمجھ میں آسکتی ہے جس کا تعلق دنیا کے سب سے وہمی اور بز دل شخص'' د جال اعظم'' کے ظہور اور استقبال کے لیے کی جانے والی خفیہ ترین اور ..... بظاہر ....عظیم ترین تیاری سے ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ بندہ کوا پنا ہم خیال پائیں گے؟ اصل کہانی اس ہے آگے کی ہےاور بیرکہانی ہمیں مشہور غیر صہبونی امریکی سائنس دان''ڈاکٹر موریس جیسوب'' کے افسوس ناک قبل سے آگے بڑھتی ہوئی ملتی ہے۔اس کوجس بہیمانداز میں ایک علمی تحقیق پر نتا دلہ خیال سے رو کئے کے لیے آل کیا گیاوہ ہمیں

امریکا پرمسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہانی سنا تا ہے۔امریکی قوم نے جومجسمہ آزادی نصب کررکھا ہے اس میں جلنے والی شمع جس طرح ٹھنڈی ہے، اسی طرح امریکی قوم کی آ زادی بھی ادھوری ہے۔اس باخبراور دنیا کی مہذب اور تعلیم یا فتہ ترین مجھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچہ آپ ڈیٹ رہنے کا دعویٰ کرتا ہے، کون بتائے کہ د جال کے نمایندوں کے نا دیدہ د ماغ ان کواپنی مرضی سے مخصوص سمت چلارہے ہیں؟ ڈاکٹر موریس جیسوب کا اندو ہناک قتل جس کہانی سے پردہ اُٹھا تا ہے اس کا پس منظر بھھنے کے لیے' پر وجیکٹ پیپر کلب' کے منصوبے کو مجھنا ضروری ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلی جنس ایجنسیاں ایک خاص مشن پر کام کررہی تھیں۔ان کو بیرٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے نازی سائنس دانوں، انجینئروں، جینیاتی انجینئر وں اور'' ذہنوں پر قابو پانے والے ماہرین'' (ہیپناٹزم،مسمریزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ ہے شغف رکھنے والے) کو جرمنی سے بحفاظت وصول کرکے امریکا تھینج لے جا کیں۔اس منصوبے کے لیے 2,000,000,000,000 امریکی ڈالرز کی لاگت سے امریکی حکومت (یااس کے پیچھے کارفر ماخفیہ صہیونی د ماغ) نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا کوڈنام'' پروجیکٹ پیپرکلب'' تھا۔اس پروجیکٹ کی مدت جا رسال رکھی گئی تھی۔اس کے ذریعے کیل مدت میں وہ ذہبین اور تجربہ کارترین افرادی قوت حاصل کرلی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ در کار ہوتا۔اس مہم جوئی کے لیےامریکانے اپنی خفیہ ایجنسیاں اور وسائل بے در لیغ حجھونک مارے۔اس کے نتیجے میں جوسائنس دان امریکا پہنچےان کوامریکی اور برطانوی سائنس دانوں نے اپنی''مہمان تگرانی'' میں لے لیا۔ان نقل مکانی کرنے والے سائنس دانوں نے امریکا کو بوری دنیا میں قائدانه کردارمہیا کیا کیکن افسوں کہ بیلم و خفیق اورا بیجاد واکتثاف ندان سائنس دانوں کے کام آئی اور نہ انسانیت کے۔ان سائنس دانوں میں سے منتخب اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے عبقری الصفت (حبینکس)افرادامریکا سےاغواہوکرکسی اور''مقام''میں پہنچادیے گئے اوران کی ایجادات نے انسانیت کے سب سے بڑے دشمن'' د جال اعظم'' کے لیے میدان ہموار کیا۔ د جال تو ہم پرتی

کی آخری حد تک محتاط، بز دل اور وسواسی قشم کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے ظہور سے پہلے دو چیز وں کی یقین دہانی حاصل کرنا جا ہتا ہے:

(1) صفائی: یعنی مخالفین اور رکاوٹوں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماء اور مجاہدین ہیں اور رکاوٹوں میں اصل رکاوٹ نیکی اور تقویٰ ہے۔ دجال کوسازگار ماحول کے لیے بدی اور فحاشی درکار ہے اور دجالی قو توں کو وہ لوگ ایک آئی نہیں بھاتے جو کسی بھی شکل میں خیر (یعنی انتباع سنت) کی دعوت اور شرکے خلاف مزاحمت یعنی قبال فی سبیل اللہ کی بات کریں۔

(2) برتری: یعنی ان تمام وسائل کا حصول جوائے ''خالف دجال'' قو توں پر مکمل برتری دلاسکیں۔ ان وسائل میں سے ایک اہم چیز'' اُڑن طشتری'' ہے۔ بی ہاں! وہی اڑن طشتری جو امریکا کے اردگردا کثر و بیشتر نظر آتی رہتی ہے اور اس کی حقیقت چھپانے کے لیے امریکا میں موجود خفیہ قو توں کی جانب سے یہ پروپیگنڈ اکیا جا تا ہے کہ ان طشتریوں کو اپنی آئھوں سے دیکھنے کی گوائی دینے والے وہمی ہوتے اور ان کھٹولوں گوائی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں۔ اگر یہ سب وہمی ہوتے اور ان کھٹولوں میں سوار مخصوص جلیے والے لوگ کی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈ اکٹر مائیکل جیسوب کو موت کی نیندنہ سلایا جا تا جوان اڑ ان بھرتی سواریوں کی حقیقت جانے کے لیے تحقیق کررہے متھاور سراغ نیندنہ سلایا جا تا جوان اڑ ان بھرتی سواریوں کی حقیقت جانے کے لیے تحقیق کررہے متھاور سراغ

# كلوبل ولئ كايريذيدنك

## (اریا55 کی دوسری قسط)

'' 20th سینچری فاکس'' ایک امریکی فلم ساز ادارہ ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن بھی اس ادارے کی ملکیت ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن ،ا کیس فائلز کا پروڈ یوسر بھی ہے۔اس ادارے نے 1996ء میں'' انڈیبینڈنس ڈے'(Independence Day) نامی فلم بنائی۔اس فلم نے فاکس آفس پر کامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے۔اسے دنیا کی ساتویں کامیاب ترین فلم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ فاکس کا ما لک رابرٹ مردوگ ایک فری میسن ہے۔اس فلم میں اس نے خلائی مخلوق کی زمین برحملہ آوری کی فکشن (داستان) کوفلمایا ہے۔ فلم میں ایک فوجی اڈا''ایریا 51'' کے نام سے دکھایا گیا ہے۔ بیروہ مقام ہے جوانسان کے متنقبل کے تحفظ میں مرکزی کردارادا کرے گا۔اس طرح کی فرضی داستان امریکا جیسی حقیقت پیندقوم کواتنی پیند کیوں آگئی؟ اس فلم کے ذریعے درحقیقت ہماری دنیا کے باسیوں کے ذہن ہموار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔اس فلم میں کچھ تحت الشعوری پیغامات دیے گئے تھے۔ان پیغامات نے ناظرین کولاشعوری طور پراتنامتا ژکیا که وه بار باراس فلم کود میصنے پرمجبور ہو گئے۔وہ پیغام کیا تھا؟ ہماری دنیا کامستنقبل صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایسالیڈر ہوجو پوری دنیا کا متفقہ لیڈر ہو۔ بیروہ قائد ہوگا جو دنیا کو در پیش خطرات سے تحفظ دے سکے گا۔ بیر ہماری دنیا کا نگہبان اور نجات دہندہ ہوگا۔اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ د نیامیں ایک ہی کرنسی اور ایک ہی فوج ہو۔اور پیر(مالی وعسکری) طاقت ایک گلوبل لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ بیگلوبل لیڈروہی ہے جس کے انتظار میں ایک امریکی ریاست کا اصل نام''اس

خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے''رکھا گیا ہے۔اس ریاست کا نام ہم آ گے چل کربتا ئیں گے۔'' برا دری'' کو دراصل گلوبل یونین ،گلوبل عدلیہ،گلوبل کرنسی اور گلوبل فوج کی ضرورت ہے۔اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، کریڈٹ کارڈ ز (اورتھوڑ ا آگے چل کر کارڈ کرنسی یا الیکٹرونک منی)اورامن فوج''برادری'' کی اس ضرورت کی تکمیل کی ابتدائی شکلیں ہیں۔25 مارچ 1957ء کو اس خاکے میں ذرا وضاحت سے رنگ بھرا گیا جب''یوروپین اکنا مک کمیونیٰ' وجود میں آئی اور''نیو ورلڈ آرڈ ر کے لیے ایک تجربہ گاہ'' قرار پائی۔''یورو کرنسی''، ''یوروکپ''اوراسی طرح کے دوسرے تجربے فری میسنری کو'' گلوبل کنٹرول'' حاصل کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ دنیا پر تسلط کی ہے تاب خواہش نے انہیں شیطانی سمندر کی شیطانی تکون میں مقید یک چیثم لیڈر کے لیے سرا پاانتظار بنایا ہوا ہے۔وہ اس کاانتظار بھی کررہے ہیں اور گلوبل حکومت کے اس گلوبل پریزیڈنٹ کے لیے راستہ بھی ہموار کررہے ہیں اوراس کا ایک برُ ا ذر بعِه ہالی ووڈ کی فلمیں ہیں۔ مذکورہ بالافلم میں خلائی مخلوق اوراس کی مخصوص سواری دکھائی گئی ہے۔ بیسواری اوراس کے سوارآج کے کالم کا موضوع بھی ہیں اور پچھلے کالم میں کہی گئی بات آگے بڑھانے کا رابطہ اور ذریعہ بھی۔آگے بڑھنے سے پہلے ہم فرضی خلائی مخلوق کی اس حقیقی سواری کا تعارف لیتے چلتے ہیں:

أر ن طشتريال كيابين؟

اُڑن طشتریوں کو بوایف او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects یعن '' قابلِ شناخت اڑنے والی چیزیں'' کہا جاتا ہے۔ یہ گول شکل کی کسی طشتری کی مانند ہوتی ہے۔ اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اتنی تیز کہ بیدد یکھتے ہی دیکھتے غائب ہوجاتی ہیں۔ اُڑن طشتری المونیم اور پلاسٹک یا اس جیسی کسی جدید شتم کی دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اُڑن طشتری المونیم اور پلاسٹک یا اس جیسی کسی جدید شتم کی دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اغوا کیے گئے لوگوں کے مطابق اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے زمین لپٹتی جارہی ہو۔ یہ جم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی عجیب وغریب اور یوں لگتا ہے جیسے زمین لپٹتی جارہی ہو۔ یہ جم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی عجیب وغریب اور

سمجھ میں نہ آنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہی اُڑن طشتری بیک وفت اپنا تجم بالکل چھوٹا اور اتنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش ہوجا ئیں۔ یہ خود بھی جب چاہانی نظروں سے غائب ہوجاتی ہے نیز دوسری سی بھی ہوجا ئیں۔ یہ خود بھی جب چاہانی نظروں سے غائب ہوجاتی ہے نیز دوسری سی بھی چیز کولوگوں کی نظروں سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک ہی جگہ دیر تک کھڑی رہ سکتی ہے۔

أرُّن طشتر يوں ميں كون سي شكينالوجي استعمال ہوتی ہے؟

اڑن طشتری میں بنیادی طور پر دوقتم کی ٹیکنالوجی استعال ہوتی ہے: ایک توت
کشش، دوسری لیزرشعاعیں قوت کشش کی بنا پر بیہ چیز وں اور افراد کو اپنی طرف دور
سے ہی تھینج سکتی ہے۔ لیزرشعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو بآسانی تباہ
کرسکتی ہے۔ سمندر میں اُترکر کسی آبدوز سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ پانی کے اندرسفر
کرلیتی ہے۔ دنیا کے بچل کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ سب برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی تو انائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو
پالیا ہے جو دنیا میں موجود تو انائی کے حصول کے تمام ذرائع سے کئی گنا زیادہ قوت رکھتی
بیں۔ اس کی بنا پر وہ اُر ن طشتریوں میں بیٹھ کر جماری دنیا سے اس طرح ٹھیٹھ تخول کر کے
لطف لیتے ہیں جیسے کوئی شہری با ہوکسی دیہات میں جا نکے اور اپنے پاس موجود موبائل اور
کمپیوٹر کے کرتب دکھا کردیہا شیوں سے مزہ لے۔

أر ن طشتريال كهال عدة في بين؟

اگر چہ عام طور پر بیمشہور کیا جاتا ہے کہ بینا معلوم مقام سے آتی ہیں۔ان پر اجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ ان کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ان کے بارے میں طرح طرح کی افسانوی داستانیں خوفناک قصے، ناقابل یقین واقعات ....سب پچھاس طرح گڈٹڈکر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اُلچھ کررہ جاتا ہے۔ غیر جانبدار امریکی محققین کا کہنا ہے کہ بیہ برمودا تکون جاتا ہے کہ بیہ برمودا تکون

سے آئی ہیں۔ متعدد مشاہدات اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُڑن طشتریاں اسی تکون سے نکلی اور شعبدے دکھا کراسی ہیں واپس تھسی جاتی ہیں۔ ایک اڑن طشتریوں پر کیا موقوف، برمودا نکون میں اور بھی بہت سے غیر معمولی واقعات وحادثات ہوتے رہے ہیں لیکن ان سے متعلق رپورٹوں پر بڑی شخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔ نہ انہیں مشتہر کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو اُن پر شخص کی اجازت دی جاتی ہونے شخص کی اجازت دی جاتی ہونے کے علاوہ اُڑن طشتریوں کا آسان میں دیکھا جانا، برمودا کے سمندر ہیں داخل ہونا اور سمندر میں پانی کے علاوہ اُڑن طشتریوں کا آسان میں دیکھا جانا، برمودا کے سمندر ہیں داخل ہونا اور سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچوان کا دیکھا جانا شامل ہے۔ 1963ء میں پوٹوریکو کے مشرقی ساحل پرامریکی بحریہ نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس کی مشرقی ساحل پرامریکی بحریہ نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس کی رفتار دوسونا ہے تھی اور وہ سمندر کے نیچوستا بیس ہزار فٹ گہرائی میں سفر کر رہی تھی لیکن اس رفتار دوسونا ہے تھی اور وہ سمندر کے نیچوستا بیس ہزار فٹ گہرائی میں سفر کر رہی تھی لیکن اس ربیات بھی نہ کریں۔

اُڑن طشتر بوں کے بارے میں کٹر عیسائی حضرات کا نظریہ:
امریکا اور بورپ کوروش خیال تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ روش خیالی کے معنی کی تشریح سے قطع نظریبال کے عوام عقل اور سائنس نیز ہر چیز کی مادی تشریح اور طبیعاتی توجیہ پراتنا زیادہ بیتان رکھتے ہیں کہ وہ کسی ماورائی چیز کا سرے سے انکار کرنے کوعقل پرسی کی معراج اورالی چیزوں کے قائل لوگوں کورجعت پسنداور بنیاد پرست قرار دیتے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود'اڑن طشتر یول' کے خمودار ہونے اور عقل وٹیکنالوجی کی گرفت میں نہ آنے پران حضرات کا تبھرہ کیا تھا؟

ایک رومن کیتھولک پادری فادر فریکسیڈ جو اُڑن طشتریوں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں:'' بیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرچ اور ہمارے اجداد جن کوشیطان کہتے ہیں وہ اب اُڑن طشتریوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وفت اکثر اُڑن طشتریوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وفت اکثر

سلفری بومحسوں کرتے ہیں۔ بیشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پیخروں کی بوہے۔'' فادر فریکسیڈو کے کچھاور بھی نظریات ہیں۔ان کا کہنا ہے:''جب سے بیاڑن طشتریاں کیر بیبین سمندر پر ظاہر ہوئیں تب سے مقامی طور پر معجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔مثلاً: گرجا گھرکے مجسمے رونے لگتے، یاان کے منہ سےخون ہنچاگتا،تصوریں روشن ہوجاتیں، چرچ کے ٹاور سے روشنی کی کرنیں نکلنے کتیں ،انفرادی طور پر دائمی مریض صحت مند ہوجاتے۔'' یہ ہے عیسا کی حضرات کے مذہبی رہنماؤں کی وہ رہنمائی جس سے معاملہ بجھنے کے بجائے اوراً کچھ جاتا ہے۔

اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصرہ:

امریکی حکام کا تنجرہ تو انتہائی معنی خیز اور دلجیپ تھا۔انہوں نے ہمہ وفت متجسس اور باخبر رہنے کی شائق امریکی قوم کےسامنے جوابدہ ہونے کے باوجود وقٹاً فو قٹاً متضادموقف اختیار کیے۔ معاملے کواُلجھانے کی ان کوششوں نے ہی غیرصہیونی امریکیوں کو چو کنا کر دیااورانہوں نے جان کی یروا نہ کرتے ہوئے اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جس کے اردگر داسرار وبحس کا حصار اور موت کا پہرہ لگا یا گیا تھا۔

پہلے پہل توان کے وجود کا ہی انکار کر دیا گیااور'' ماہرین' سے میکہلوایا گیا کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔اے دیکھنے والوں کا وہم اور فرضی تخیل قرار دے کر رد کردیا گیا۔ سے پرو پیگنڈا کیا گیا کہ اُڑن طشتریاں دیکھنے والے وہمی (Fantasty Prone) ہیں.....کین اس نامعقول اورغیر قابل قبول چیز د میکھنے والوں کی تعدا درفتہ رفتہ اتنی زیادہ ہوگئی تھی کہان سب کے مشاہدے کو وہم، جھوٹ یا تخیل کی کارستانی قرار دے کررد کرناممکن نہ رہا تھا۔ نہ ہی اس کومحض نظروں کا دھوکا قرار دے کر دیکھنے والے کا مذاق اُڑا کربات کو دبایا جاسکتا تھا، کیونکہ 1947ء سے 1969ء تک اُڑن طشتریاں دیکھے جانے کی جوشہادتیں اور واقعات سامنے آئے تھے وہ 12,618

اس کے بعد بیمشہورکرنے کی کوشش کی گئی کہ بیخلائی مخلوق کی سواری ہے۔کسی اور سیارے کی

رہنے والی مخلوق ان میں سوار ہوکر گھوٹی گھامتی ہماری دنیا میں آنگاتی ہے۔ اس نظر بے کو تقویت دینے کے لیے ذبنی رخ تبدیل کرنے کی مخصوص بحکنیک استعمال کرتے ہوئے ان طشتر یوں میں سوار مخلوق کو پر دلی یا اجنبی (Aleins) کا نام دیا گیا۔ ان کا حلیہ بھی ایسا مشہور کیا گیا جس سے وہ کسی اور دنیا کے باشند کے گیس جو بھٹک کر غموں اور دکھوں سے بھری ہماری اس دنیا میں تفری کو اور مہم جو گی کے لیے آئیلے ہیں۔ کیا وہ پر دلی شے؟ اگر ایسا تھا تو امریکی حکام اور سائنس دانوں کے مہم جو گی کے لیے آئیلے ہیں۔ کیا وہ پر دلی موضوع اور کیا ہوسکتا تھا؟ انہیں تو اپنے پورے وسائل اس مخلوق کی حقیقت جانے کے لیے جھونک دینے چاہیے تھے ۔۔۔۔لیکن ۔۔۔۔انہوں نے خصر ف یہ کہ خود اس پر شخیدہ یا غیر شجیدہ تحقیق کی کوشش نہیں کی ، بلکہ کسی کو اس پر شخیق کی اجازت بھی نہیں دی اور مخلف ہتھانڈ وں سے ایسی کسی بھی کوشش نہیں کی ، بلکہ کسی کو اس پر شخیق کی اجازت بھی نہیں دی اور مخلف ہتھانڈ وں سے ایسی کسی بھی کوشش کونا کام بنانے کی بھر پور کوشش کی گئی۔

سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون تی نادیدہ طاقت تھی جس نے متن تک بہنے جانے والے کرنے والوں کوڈرایا دھمکایا۔ وہ کون تی خفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک بہنے جانے والے سائنس دانوں کوٹھن اس لیے موت کی نیندسلادیا کہ' ان کے نظریات بہت ایڈوانسڈ تھے اور کچھ ''لوگوں'' کوان نظریات کاعوام کے سامنے آنا پیند نہیں تھا۔'' امریکی نظام پراثر انداز وہ کون تی قو تیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہ لاگ بک (جہاز پر موجود یا دواشت) میں سے ساحل پر پہنچتے ہی وہ تمام واقعات نکال دیے جائیں گے جن کا تعلق بر مودا تکون یا اڑن طشتر یوں سے ہوگا۔

اس سے زیادہ علین بات بیہ وئی کہ اڑن طشتری کے سواروں کے ہاتھوں انسانوں کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔ اب تو پوری حکومتی مشینری کو حرکت میں آجانا چاہیے تھا۔ ایک امریکی باشندہ .....عام باشندہ نہیں بلکہ ایک امریکی شہری جو کسی نہ کسی شعبے میں مثالی مہارت کا بھی حامل باشندہ سام یا گی سرز مین سے اغوا ہوگیا، امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگز برداشت نہ تھا....اور وہ امریکا کی سرز مین سے اغوا ہوگیا، امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگز برداشت نہ کیا جانا جا ہے تھا.....گر جرت انگیز طور پر اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اغوا کا غیر

انسانی فعل دن دہاڑے وقوع پذیر ہوا اور اس کوغیر انسانی مخلوق کا کارنامہ قرار دے کر جانے دیا گیا، جبکہ اس گندے کام کے لیے کسی غیر انسانی مخلوق کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری انسانی برادری میں پیغیر انسانی کام کرنے والے بہت ہے ''برادرز'' موجود ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے بیہ لوگ اغوا ہوکر کہاں گئے؟ اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ پہلے ان باہمت لوگوں کا تذکرہ ہوجائے جوامر کی قوم کو دھوکا دینے کی اس سرکاری سازش کا حال جانے کی کوشش میں جان سے گزرگئے۔ (جاری ہے)

# شیطانی کھٹولوں کاراز جانبے والوں کی سرگزشت

## (اریا51 کی تیسری قسط)

ڈ اکٹر مورس جیسوب امریکی ریاست کے علاقے ''روک ول'(Rockville) کے قریب پیدا ہوا۔ وہ ابتدا سے فلکیات میں دلچین رکھتا تھا۔ اُس نے 1925ء میں مشی گن یو نیورٹی سے فلکیات میں ''بی ایس'' کی ڈگری حاصل کی ۔1926ء میں ایک رصد گاہ میں کام کے دوران'' ایم ایس'' کی ڈگری حاصل کی۔ 1931ء میں اس نے اپنی'' پی ایج ڈی'' کا مقالہ مکمل کرلیا تھالیکن وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کرسکا تاہم اسے پھربھی بسا اوقات '' ڈاکٹر جیسوب'' کہدویا جاتا ہے۔جیسوب کو1950ء کی دہائی میں UFOs (فضامیں پائے جانے والے غیر شناخت شدہ مبہم اجسام ) کے متعلق سب سے عمدہ مفروضے پیش کرنے والا شخص قرار دیا گیا۔اس کی وجہ پیھی کہاس نے فلکیات اور زمینی آ ٹارقدیمہ دونوں کے متعلق تعلیم حاصل کی اور اسے دونوں میدانوں میں عملی کام کا تجربہ بھی حاصل تھا۔جیسوب نے 1955ء میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی ، جس میں اس نے UFO کے متعلق بحث کی اوراس بات پرزور دیا کہ بیمعاملہ اس لائق ہے کہ اس پرمزیر تحقیق کی جائے۔ اس کا خیال ہے کہ UFOs کسی تھوس اور مبہم قتم کی دھات سے بنے ہوئے اجسام تھے جو تحقیقی مشن پر بھیجے گئے تھے۔

مزید برآن 'جیسوب' نے ان کا تعلق قبل از تاریخ کی سائنس سے بھی جوڑا ہے۔ ''جیسوب' نے 1956ء میں مزید دو کتا ہیں (UFOs and Bible) اور 1956ء میں مزید دو کتا ہیں (Expandiry ase for UFO) کھیں۔ UFO کے Annual)

بارے میں جیسوب نے ان وسائل کے بارے میں بھی تھیوری پیش کی جوUFO کی اُڑن طشتریوں کواُڑانے میں مکنہ طور پر زیر استعمال ہو سکتے ہیں۔اس نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ بیہ ایندھن یا تو کوئی مخالف کشش تقل مادہ ہے یا پھر برقی مقناطیس قشم کی کوئی چیز ہے۔اس نے ا پنی کتاب اوراسفار میں بار ہااس پرافسوس کا اظہار کیالیکن انہیں توجہ نہ دی گئی ورنہ اگرانہیں ا تنی توجہ دے دی جاتی جتنی را کٹ داغنے کے مل کو دی جاتی ہے تو بھی کافی فائدہ ہوتا۔ جنوری 1955ء کوجیسوپ کےخلاف'' برادری'' کی سازشوں کا آغاز ہو گیا۔'' کارکس میگوئیل ایلینڈ'' نا می شخص کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں لکھنے والے نے بتایا کہاس نے ذاتی طور پر بھی ایسے جہازوں کا مشاہدہ کیا ہے جو ظاہر ہوئے پھرا جا نک غائب ہو گئے۔اس نے اپنے علاوہ کچھاورلوگوں کے نام بھی بتائے تھے۔ان میں ایسےافراد بھی شامل تھے جواس واقعہ کے بعد نا گہانی موت مر گئے۔جیسوپ نے ایلینڈ کو جوابی خط لکھا اور اس واقعہ سے متعلق مزید معلومات اورتصدیقات طلب کیس جس کا جواب مہینوں بعد آیا جس میں اس شخص (ایلینڈ) نے مزید معلومات فراہم کرنے سے معذرت کرلی تھی۔اس دوسرے خط میں اس نے اپنے آپ کو" کارل ایلن" لکھاتھا، جیسوب نے اس سے مزیدر ابطہ ندر کھنے کا فیصلہ کرلیا۔ 1957ء کی بہار کے موسم میں جیسوب سے ONR کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور اس سے اس پارسل کے مندرجات کا مطالعہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا کہ جوانہیں موصول ہوا تھا۔ جیسوب نے جب اسے دیکھا تو وہ جیران رہ گیا کہ بیأس کی کتاب کا ایک غیرمجلدنسخہ تھا،جس پر طویل وعریض حاشیه لکھا تھا۔ حاشیہ زگاری میں تنین مختلف روشنا ئیاں استعمال کی گئی تھیں۔ کتاب جس لفافے میں بند تھی، اس پر Happy Easter ککھا تھا۔ ان طویل وعریض حاشیوں میں تین افراد کے درمیان رابطوں کا ذکرتھا جس میں سے صرف ایک کا نام''جیمی'' ندکورتھا۔ باقی دوکوان لوگوں نے Mr. Aاور Mr. Bاور Mr. کانام دیا۔ بیتینوں افرادایک دوسرے سے خانہ بدوشوں کے حوالے سے گفتگو کررہے ہیں اور خلامیں رہنے والے مختلف لوگوں کے

بارے میں باتیں کررہے ہیں۔ حاشیہ کی تحریبیں انگریزی کی لکھائی کے قواعداورعلامات ترقیم کا غلطاستعال کیا گیا تھا۔ ان میں جیسوب کے بیان کردہ اختالات پر برڈی مفصل بحث کی گئی مشکی۔ مثلاً: ایک حوالے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: ''اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ، محض قیاس آرائی کرتا ہے۔'' لکھائی اور مواد کی بنیاد پر کہا گیا کہ دراصل بدایک ہی شخص کا لکھا ہوا حاشیہ ہے اور بیوہ ہی شخص ہے جس نے جیسوب کو خطا کھا تھا۔ اس نے تین روشنا ئیاں استعال کی تقییں۔ پچھ عرصہ بعد ONR نے جیسوب کو بتایا کہ جیسوب کو ملنے والے خط کا واپسی پتا کی تقییں۔ پچھ عرصہ بعد کی آوس ہے۔ جیسوب کو بتایا کہ جیسوب کو ملنے والے خط کا واپسی پتا دراصل ایک متروکہ فارم ہاؤس ہے۔ جیسوب نے کہا کہ وہ UFO کے متعلق اب ایک جاندار ترکی کی کار دراصل ایک متروکہ فارم ہاؤس ہے۔ جیسوب نے کہا کہ وہ UFO کے متعلق اب ایک جاندار ترکی کار میں وہی ہوگیا۔

بات بیتھی کہ ڈاکٹر موریس جیسوب اختر اعی ذہن رکھنے والے ذہبین سائنس دان تھے۔وہ روایتی نظریات کو اتنی جلدی قبول کرنے کے عادی نہ تھے جتنا جلد امریکی صہیونی سائنس دان امریکی قوم سے تسلیم کروالیتے ہیں۔انہوں نے جب اُڑن طشتریوں کے بارے میں افواہیں سنیں تو ان کے لیے چونکادینے والی چیز محض میہ نہتھی کہان کے پیٹی بندسائنس دان بھائی اس جدیدترین دور میں اس عجیب ترین چیز کوکسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ کر آسانی سے نظرانداز کررہے ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ تعجب کی بات میتھی کہ بال کی کھال اُ تار نے والا امریکی میڈیا بھی اس طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور رُخ دینے میں ضرورت سے زیادہ جا بکدستی دکھار ہا ہے۔ان سے بیہ چیز ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے ان'' اُڑن کھٹولوں'' کا رازمعلوم کرنے کی ٹھانی۔ ایک طرف تو سائنسی انکشافات کی وه بھر مار کہانسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں اور دوسری طرف افریقا کے جنگلوں یا کوہ قاف کے پہاڑوں پر نہیں، امریکا کے اردکرد کے''سمندرول'' اور ''ساحلوں'' پراڑن طشتریوں کا بار بارنمودار ہونا اور ان میں سوار مخلوق کوخلائی مخلوق اور ان کی سواری کوافسانوی کہانی سمجھ کرنظرا نداز کرناان ہے ہضم نہ ہوتا تھا۔ڈاکٹر جیسوب نے اپنے طور پر

شحقیق شروع کردی۔

بيابريل 1959ء كاايك خوشگوار دن تھا۔ ڈاکٹر جيسوب کئی مہينوں کیمسلسل شحقیق وجشجو کے بعد 'اڑن کھٹولوں'' کے بارے میں ایک حد تک ذہن بناچکے تھے۔ایک طرف تو ان انکشافات نے تعجب میں ڈال رکھا تھا جواس دوران ان کے سامنے ہوئے ، دوسری طرف وہ ان نادیدہ قو توں سے پریثان تھے جنہوں نے آج تک اس پر پردہ ڈالےرکھااوراب وہ ان کی نگرانی کررہی تھیں۔ان کومحسوں ہور ہاتھا کہ پچھلوگ ان پرمسلسل نظرر کھے ہوئے ہیں۔ ان کا دل جایا کہ وہ بیتمام باتیں اپنے کسی ہم خیال کے سامنے بیان کرکے دل کا بوجھ ہلکا كرليں اور شخفيق كوبھى آ گے بڑھا ئىيں۔ان كى نظرِا نتخاب'' ڈاكٹرمینسن ویلنٹا ئن'' پر پڑی۔وہ بحری جغرافیہ کے سائنس دان تھے اور ڈاکٹر صاحب کے ہم نوالہ وہم پیالہ تھے۔اپریل کی ایک شام کوڈاکٹر صاحب اینے دوست سے ملنے کے لیے نکلے۔ڈاکٹرمینسن نے انہیں شام کے کھانے پراپیے ہاں مرعوکیا۔ڈاکٹر جیسوب اپنی گاڑی میں سفر پرروانہ ہوئے ....لیکن ان کا پیر سفرا دهورا ربا..... بههی مکمل نه بهوسکا- نا دیده قوتنین ..... جوان کیمسلسل نگرانی کرر ہی تھیں .. فیصله کر چکی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جان چکے ہیں۔اتنی زیادہ جا نکاری'' برمودا'' تکون کے اندر تکونی محل میں بیٹھے بدی کی قو توں کے یکے چیثم سربراہ کے لیے اچھی نتھی ۔ للہذا "اوکے!کل ہم!" (Ok! Kill him) کا پیغام آگیا۔ڈاکٹرصاحب کی گاڑی میں زہریلی گیس بھردی گئی۔وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ان کی کار کے ایگزاسٹ سے فیوز منسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جس کے نتیجے میں کار کے اندر کاربن مونو آ کسائیڈ گیس بھرگئی تھی۔ڈاکٹر مینسن کابیان ہے کہ جبان کے دوست ان کے پاس نہ پہنچے تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ پولیس ان سے پہلے کار کے پاس پہنچ چکی تھی۔جس وفت پولیس پینچی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے۔۔۔۔لیکن ان کی موت کوخودکشی قرار دے كركيس داخل دفتر كرديا كيا-اس كاكيا مطلب ہے؟ اس كا مطلب ہے ڈاكٹر صاحب كو

مرجانے دیا گیا۔ پولیس ان کو بچانے کے لیے ہیں ، دم گھٹ کرمرتے دیکھنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچی تھی۔ڈاکٹر صاحب کو برمودا تکون اوراڑن طشتریوں کی حقیقت اوران کا ہا ہمی تعلق جاننے کے جرم میں موت کے گھاٹ اُ تاردیا گیا تھا۔

شیطانی مثلث اور شیطانی کھٹولوں کا راز جانے کے لیے جان سے گزرنے والوں میں ڈاکٹر جیسوب کے بعداگلانام' ڈاکٹر جیمزای ڈونلڈ'' کا ماتا ہے۔ وہ بھی ایک بڑے سائنس دان تھے۔
ڈاکٹر مینسن تو اپنے دوست کی پراسرار موت سے خوفز دہ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر جیمز نے ہمت نہ ہاری۔انہوں نے اپنے آنجمانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی شخفیق کو آگے بڑھانا چاہا۔ان کا کام جاری تھا۔ ابھی وہ کسی نتیج پر پہنچاہی چاہتے تھے کہ' برادری'' کی نظروں میں آگئے اور 13 جون 1971ء کی ایک گرم صبح کومردہ پائے گئے۔ان کے سر میں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے خودشی کی ہے۔

پے در ہے ''خود کثی'' کرنے والے بیامریکی سائنس دان جان سے گزر گئے ۔ ''کا لفظ اس کیے حقیقت کے کسی قدر قریب پہنچانے میں اپنا کر دار ادا کر گئے ۔ ''کسی قدر قریب'' کا لفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے کہ بیتمام تحقیق کارمسلمان نہ تھے۔ بیچش سائنسی انکشافات کی روشنی میں اس موضوع پر کام کرر ہے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ وہ برمودا تکون اور اس میں نکلتی گئے۔ گئے طشتریوں کی حقیقت محض سائنسی انداز میں سجھنے کی کوشش کرر ہے تھے یا پھر اس جگہ کے اسرار کے انہیں تجسس میں مبتلا کردیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی تو جیہد دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے دلچیسی لے رہے تھے۔

جبکہ واقعہ بیہ ہے: کہ انسانی عقل کی پر واز اور اس کے علم کی دریا فت محدود ہے۔ وحی کی رہنمائی
کے بغیر وہ اگلی زندگی تو رہی ایک طرف ،خوداس کا نئات کے بعض ''اسرار ورموز''نہیں سمجھ سکتا۔ لہٰذا
اس بات میں ہمیں مسلمان محققین سے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محموییسٹی داؤ دمصر سے تعلق رکھنے والے
ایک اسکالر ہیں۔ انہیں برمودا تکون سے خاصی دلچیبی رہی ہے۔ اس موضوع پر ان کی معرکۃ الآرا

کتاب'' شلث برمودا''حچپ کرمنظرعام پرآ چکی ہے۔ عیسیٰ داؤ دکی رائے جاننے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا مفید رہے گا: ایک تو برمودا تکون کے متعلق جغرافیائی معلومات اور دوسرے دجال کی سواری کے بارے میں حدیث شریف میں بتائی گئ تفصیلات۔ان دو چیزوں کے بارے میں پچھ معروضات پیش کرنے کے بعد ہم ان شاءاللّٰدآ گے چلیں گے۔

(جاری ہے)

# شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک

#### (ایریا 51 کی چوتھی اور آخری قسط)

برمودا تکون بحراوقیانوس (Atlantic Ocean) میں ہے۔ یہ براعظم شالی امریکا کے جنوب مشرق تقریباً 30 ڈ گری سمندر میں واقع ہے۔ بحرا ٹلانٹک میں پچھ جزیرے ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں سبنے ہوئے ہیں اور غیرآ باد ہیں۔ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے عین نیچے کششِ ثقل (Gravitional Force) کے مقناطیسی بار کا کوئی پول ہے جوز مین کے مرکزی عمودی خط کوچھوتا ہوا زمین کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری سے U ٹرن لیتا ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جاپان اور دوسری جانب فلپائن ہے۔ پیخط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری ے 20 ڈگری پرعین خانہ کعبہ کے نیچ نکاتا ہے اور بیاس کشش کے بار کا دوسرا سرا ہے۔ بہ فرضی تکون پانی کے اوپر کچھاس طرح سے بنتی ہے کہ فلور بڈا سے پورٹوریکو، پھر پورٹوریکو سے جزیرہ برمودااور پھر برمودا ہےفلور بڑا۔ دوسر کے فظوں میں بوں کہہ لیں اس کا شالی سراجز ائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹوریکو اور جنوب مغربی سرا فلوریڈا میں بنتا ہے۔ بیرمشہور امریکی ر یاست فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔اگرآ پامریکا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کوریاست فلوریڈاایک عظیم الجثہ کبی چوڑی دم کی شکل میں نظرآئے گی۔گویااس پررہنے بسنے والے امریکا کی دُم پررہتے بستے ہیں۔فلوریڈا کا صدرمقام''میامی'' ہے۔ریاست فلوریڈامخصوص قتم کےغیرانسانی کاموں کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ بیغیرانسانی کام پچھتو وہ ہیں جواخلا قیات کی روسے برے گھہرتے ہیں ....الیکن کچھوہ ہیں جن کی دنیا کوخبر ہی نہیں۔مثلاً: یہودی روحانیین کے نز دیک''فلوریڈا'' کا معنی ہے:''اس خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے''یا''وہ خدا جس کا اانتظار کیا جارہا ہے'' دنیا کی

ا کثر قو موں کے نز دیک ایک ہی خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بیرکون سی قوم ہے جو تسی ایسے خدا کے انتظار میں ہے جو بے چارہ اپنے ماننے والوں کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوگا؟ اوراس میں کیارازہے کہاس معزز خدا کے ظہور کے لیے امریکا کی دُم، جائے انتخاب تھہری ہے؟ برمودا تکون سے قرب اس کی وجہ ہے یا شیطانی سمندر سے شیطانی جزائر تک کا فاصلہ سمٹنے والا ہے؟ پیسب وہ باتیں ہیں جن کے جواب پرغور کرنا بنی نوع انسانی کے لیے ضروری ہے اوراس کیے ضروری ہے کہ شایدوہ وفت دورنہیں جب اسے ان جوابوں کی شدید ضرورت پڑے گی۔ برمودا تکون 300 جزیروں پرمشتمل ہے۔ وہ جہاز راں جن کی زندگی بحراو قیانوس کے دو کناروں کے درمیان گزری، وہ بھی اس علاقے سے دورر ہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔کہنمشق اورتجر بہ کار بحری کپتان ایک دوسرے سے اس طرح کا تبھرہ کرتے پائے جاتے ہیں:'' وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہیں۔'' پیخوف اور پراسرار راز آج کی بات نہیں ، آج ہے پانچ سونوبرس پہلے جب'' کرسٹوفر کولمبس'' بہال سے گزرا تو اسے بھی کچھ عجیب وغریب چیزیں نظر آئیں۔آگ کے بگولوں کا سمندر میں داخل ہونا۔سمندر کے گہرے غاروں سے آگ کے بڑے بڑے گولوں کا نکلنا اور کسی ان دیکھی چیز کا تعاقب کرنا وغیرہ۔عوام میں ان جزائر کو "شیطانی جزیرے" کا نام دیاجا تار ہاہے اور دوباتوں پرعام طور پرا تفاق پایاجا تاہے:

''شیطانی جزیرے' کا نام دیاجا تار ہاہے اور دوبائوں پرعام طور پرا نفاق پایاجا تاہے: (1)اس علاقے میں پانی کی سطح پراور پانی کی گہرائیوں میں کوئی ماورائی پراسرار طاقت ہے جو عقل کے ادراک سے بالاتر ہے۔

(2) پیطافت خیرنہیں ،شرکی علمبر دارہے۔ پیفلاح نہیں ، تباہی کی علامت ہے۔

کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے۔خلق کی زبان پر بیہ باتیں کیسے چڑھ گئیں؟
روز اول سے یہاں پر اسرار واقعات ہورہے ہیں اور امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کا ترقی یافتہ ترین میڈیاان پر پردہ ڈالنے اور انسانی پر اسراریت میں مزید اضافہ کی کوشش میں لگا ہواہے۔ بال کی کھال اُتار نے والا میڈیاان واقعات کی نقاب کشائی کے بجائے اس حوالے سے ابہام اورشکوک

کی حپا در تانے رکھتا ہے۔خوفناک واقعات، افسانوی داستانیں، نا قابل یقین مشاہدات سب چیزوں کواس طرح خلط ملط کر کے بیان کیا جا تا ہے کہ امریکی عوام کسی نتیجے پڑہیں پہنچ سکتے۔ ان کے ذہن میں خوف اور اسرار کا تأثر تو رہ جاتا ہے، مگر اس ہے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پاتے۔ بالآخران کی توجہاس طرف سے ہٹ جاتی ہےاوروہ اسے مہمل یا نارمل چیز سمجھ کر گز رجاتے ہیں۔ آپ نے "دنقش برآب" کی تر کیب توسنی ہوگی۔ پانی پرنقش کہاں کھہر سکتا ہے؟ تو پھر پانی پر مثلث کیے بن سکتی ہے؟ امریکی میڈیانے اس شیطانی علاقے کو'' شیطان کے جزیرے'' کا نام بدل کرتکون کا نام کیوں دیاہے؟ تکون کی شکل کس شخصیت یا تنظیم کی خاص علامت ہے؟ اسے دجال یا فری میسن تنظیم کی مخصوص علامت سمجھا جا تا ہےتو کیا برمودا تکون کا د جال اوراس کے پیروکاریہودیوں ہے کوئی تعلق ہے۔ کیا دجال وہی جھوٹا خداہے جس کا انتظار کیا جار ہاہے؟ کیا برمودا کی پراسرار طافت ''شیطان اکبر'' یعنی ابلیس کی ان شیطانی قو توں کی جھلک ہے جووہ اپنے سب سے بڑے ہرکارے " د جال اعظم" کی حمایت میں استعمال کرے گا؟ د لچیپ بات سیہ ہے کہ امریکا میں UFO ریسر ج کے لیے فنڈز'' راک فیل'' مہیا کرتی ہے جو فری میسنری کی ایک سر پرست فیملی ہے۔ کیا فری میسنری اڑن طشتریوں پر تحقیق میں دلچیبی رکھتی ہے؟ آخر کیوں؟

ان سب سوالوں کا جواب جانے کے لیے ہمیں اڑن طشتریوں کے موضوع کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ جی ہاں! وہی اُڑن طشتریاں جو برمودا تکون میں بار بار داخل ہوتے اور نکلتے دیکھی گئی ہیں۔ جن میں سوار' خلائی مخلوق' نے امریکا جیسے مہذب ملک سے ایسے لوگوں کو اغوا کیا جواپے شیعے میں بہترین مہارت کے حامل تھے۔ پھر ان لوگوں کا پچھ پتانہ چلا کہ زمین نگل گئی یا آسان کھا گیا۔ ان لوگوں کو مارانہیں گیا، ان کی صلاحیتوں کو مخصوص شیطانی مقاصد کی تحمیل کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے ان کوان دیکھے علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ دجال چونکہ انتہائی وہمی اور بزدل ہے اس لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی قو تیں حاصل کرنا چاہتا اور بزدل ہے اس لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی قو تیں حاصل کرنا چاہتا اور بزدل ہے اس لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی قو تیں حاصل کرنا چاہتا

پرزه بنادیے گئے ہیں۔

پروباب کی دوسے بیجھنے کی کوشش کی اور امریکی مختفین نے صرف سائنس کی روسے بیجھنے کی کوشش کی اور بہیں اڑن طشتریوں کو غیر جانبدارامریکی مختفین نے صرف سائنس کی روسے بیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بہیں ان سے غلطی ہوگئی۔ ہم حدیث شریف کی روشنی میں انہیں بیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت میں نبی روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' (دجال کی سواری) اس بادل کی مانند (ہوگی) جے تیز ہوا اُڑا لے جاتی ہے۔''

دوسری روایت مشدرک حاکم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اس ( دجال ) کے لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈ ھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ تیسری روایت میں عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں: '' دجال کے گدھے کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت ( تقریباً 82 کلومیٹر فی سینڈ ) کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑ ہے پرسوار ہوکر حجوثی نالی میں گھس جائے ہو۔''

ان احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے۔جبکہ پچھتحقین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ''دابتہ'' یعنی جانور کا لفظ استعال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی سواری کو کہہ سکتے ہیں۔ دجال جس پر سوار ہوگا وہ ''دابتہ'' (کوئی بھی سواری) ہوگی ، لیکن اگر حدیث میں لفظ جمار یعنی گدھا ہی آیا ہو بب بھی اس سے مراد کوئی بھی سواری ہوسکتی ہے۔ اب آپ برمودا تکون اور اُڑن طشتر یوں کی شہوسیات کو دوبارہ پڑھے اور دجال کو جوقوت دی گئی ہوگی ذیل میں اس کا مطالعہ سجھے۔مثلاً: اس کی سواری کی رفتارانہائی تیز ہوگی فضا میں اُڑنے کے ساتھ ساتھ یانی میں سفر کرنے اور سمندر پر ایر کینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ وہ فضا میں معلق ہوجائے گی۔ جم میں چھوٹا یارکر لینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ وہ فضا میں معلق ہوجائے گی۔ جم میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی ۔ کہیں بھی اُڑنے یا فضا میں مظمر جانے کی صلاحیت اس میں اور بڑا ہونے کی صلاحیت اس میں

یہاں تک پہنچنے کے بعداب وہ مرحلہ آگیا ہے جب ہم کھل کرمسلم محققین کی رائے قل کردیں جووہ برمودا تکون کے بارے میں رکھتے ہیں۔مصرکے حقق محمیسلی داؤ داورعادل فہیمی نے اپنی مقالہ نما کتابوں (مثلث برمودا) میں جو کچھ کہا ہے ( دونوں کی کتاب کا نام ایک ہی ہے ) اس کا خلاصہ سر ب

''اُڑن طشتریاں دجال کی ملکیت اوراسی کی ایجاد ہیں۔ نیز برمودا تکون کے اندراس نے تکون (Triangle) کی شکل کا قلعہ نمامحل بنایا ہوا ہے جہاں سے بیڑھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اور اپنے نکلنے کے وقت کا انتظار کررہا ہے۔ اس پورے مشن میں اس کو ابلیس اور اس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام دنیا کے اندر سیاسی، اقتصادی، ساجی اور عسکری میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک میں کس کی حکومت ہونی چا ہیے؟ کس ملک کو کتنی مالی امداددین حیا ہیے؟ کس ملک کو کتنی مالی امداددین حیا ہیے؟ کس ملک کو کتنی مالی امداددین حیا ہیے؟ کس ملک میں اپنی فوج آتارنی چا ہیے؟ اور کس ملک کو تباہ کرنا ہے؟ نیز مسلم دنیا میں موجود دریاؤں پر کہاں کہاں ڈیم بنانے ہیں؟ اپنے حامی نظریات والی پارٹی کو اقتدار میں لانا اور ہر اس دریاؤں پر کہاں کہاں ڈیم بنانے ہیں؟ اپنے حامی نظریات والی پارٹی کو اقتدار میں لانا اور ہر اس

قوم اورفر دکوابھی سے راستے سے ہٹانا ہے جوآ گے چل کر دجال کے سامنے کھڑا ہو سکے۔
جہاں تک برمودا تکون میں ابلیس کے مرکز کا تعلق ہے اس پر کوئی اشکال نہیں، شیطان کا تخت
سمندر پر ہی بچھتا ہے ۔۔۔۔۔۔البتہ دجال کی وہاں موجودگی پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو مشرق میں بیان فر مایا تھا جبکہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اس کا جواب یہ دستے ہیں کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پر دہ فر ماجانے کے بعد دجال اس طرح بندھا ہوا دیکھا تھا۔ بلکہ آپ صلی حوانہیں رہا جس طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو بندھا ہوا دیکھا تھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ زنجیروں سے آزاد ہوگیا تھا اور ستقل اپنے خروج کے لیے راہ ہموار کرتا رہا ہے۔ البتہ اس کی اصل حالت اسی وقت ظاہر ہوگی جب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگر اپنی خدائی کا اعلان کر ہے گا۔''

دارالعلوم دیوبند کے فاضل عالم دین مولانا عاصم عمر جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق

ا جادیث کی عصری تطبیق پر بہت عمدہ اور نظر بیساز کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال''لکھی ہے' اپنی نئی شہرہ آفاق کتاب'' برمودا تکون اور د جال' میں تحریر کرتے ہیں:

'' حقیقت جو بھی ہولیکن اتنی بات یقینی ہے کہ برمودا تکون اور شیطانی سمندر جیسی جگہیں ابلیس اوراس کے حلیفوں کی خفیہ کمین گاہیں ہیں جہاں سے وہ انسانیت کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔اب وہ فلموں ، ڈراموں ،انبج شواوراشتہارات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ''نجات دہندہ'' کے نگلنے کا وقت قریب ہے۔ان سازشوں میں ان کے ساتھ تمام شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ،سب شریک ہیں۔انہوں نے دنیا پراہلیس کی حکومت قائم کرنے اور ہرایمان والے کواہلیس کے ترکش کے آخری تیر، کانے د جال کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی انتہائی خطرناک اور خفیہ تیاری کی ہے۔لیکن کیا دشمنانِ اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھے کرمسلمانوں کواسی طرح اپنی ذمہ داریوں سے غافل اپنی زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا جا ہیے؟ مستقبل کے خطرات سے لا پرواسیاہ گھٹا وُں کے سروں پر آنے کے باوجودابھی بھی ہرایک کو یہی فکر گلی ہے کہاس کی اپنی حیثیت برقر اررہے۔اس کےاپنے مرتبہ ومقام اور حلقہ ٔ عزت وجاہ پر کوئی حرف نہ آئے۔ دین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈ مکیں بھی قربان نہ ہوں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور ابلیس بھی ناراض نہ ہوں۔کیا بیمکن ہے کہ اہلیس کے بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اور وحدہ لاشریک کا دین بھی غالب آ جائے۔ ہمار نے نفس نے ہمیں کیسے دھو کے میں ڈال دیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کیے بغیرہم اللہ کے بن جا کیں گے؟ ایسا کیونکرممکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈ رتے رہیں اورمتقین میں بھی ہمارا شار ہوجائے ۔موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات ہے اندھا ہور ہا ہے تو اس کی بات الگ ہے، کیکن وہ مسلمان جوتھوڑ ابہت بھی حالات کا ادراک رکھتا ہےوہ کس طرح سکون سے سوسکتا ہے؟ اتنا نا زک وفت جبکہ ہرمسلمان کے ایمان کی تاک میں شیطانی بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ تاریخ انسانی کے بھیانک تزین فتنے اپنے جبڑے

کھولے تمام انسانیت کونگل جانے کے دریے ہوں۔اگراب بھی بیدار ہونے کا وفت نہیں آیا تو پھر یقین جانیے اس کے بعد پھرصورِ اسرافیل ہی سونے والوں کو جگائے گا۔''

قارئین کرام! زبان کازوراوردل کادردآپ نے ملاحظ فرمایا۔ ایک سپچوائی کی بہی بہپپان ہوتی ہے۔ بہرحال! آثار وقر ائن بتاتے ہیں کہ توبہ کی مہلت زیادہ نہیں۔" تلافی مافات" کے لیے مزید انظار نقصان دہ ہوگا۔ ہرمسلمان کورات کوبستر پر جانے سے پہلے خدا اور اس کے بندوں سے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ اور ہر صبح بستر سے اُٹھنے سے پہلے یہ عزم کرکے نکلنا چاہیے کہ:

(1) آبندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کرے گا۔ (2) اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے جوہوں کا گرزرےگا۔

شیطان اوراس کی شیطانی طاقتیں دنیا پر اپنا تسلط قریب دیکھ رہی ہیں .....جبکہ اللہ کی تدبیر
کچھا ور ہی چا ہتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کے دشمن کے مقابلے میں کا میاب دیکھنا چا ہتی ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی منشا پوری کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں اور
دجالی قو توں کی غیر معمولی ظاہری طاقت سے مرعوب ہونے کے بجائے تقوی کے زیور سے آراستہ
ہوکر ہرسطے پر جہا دکاعلم بلند کریں۔

### امريكامين خفيه دجالي حكومت

اگر چەعنوان پڑھتے ہی آپ چونک پڑیں گے، کیکن اگلی چندسطریں پڑھنے تک صبر کرلیں تو یقین سیجیےآپ کا تعجب اور حیرت حقیقت شناسی میں بدل سکتا ہے۔ وہ حقیقت جسے آپ اپنے گر دو پیش میں دیکھتے ہیں،لیکن اس کے پس منظر سے نا واقف تھے، آج میں آپ کواس ادھ کھلی حقیقت سے روشناس کروانے چلا ہوں۔امریکا کا اصل حکمران'' کوسل آف فارن ریلیشنز'' ( Council of Foregin Relation's) نا می خفیه اداره ہے جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہر بیدایک امریکی تھنک ٹینک ہے لیکن درحقیقت بیامریکا میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے۔الیی حکومت جو د جال کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے اس سب سے ترقی یا فتہ براعظم کو استعال کررہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی یہودی بینکروں اور الو میناتی صہیونیوں کا ہاتھ تھا۔ جن میں Jacob Schiff,Paul Warburg, John D.Rockefeller, J.P.Moergan الاقوامی بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزروسٹم Federal Reseve) (System کے تحت امریکا کو اپناغلام بنالیا۔اس راز کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں''الومیناتی'' نا می اصطلاح ہے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔

الومیناتی کیاہے؟

الومیناتی کا قیام کیم مئی 1776ء کوان کٹر یہودیوں کے ہاتھوں ممل میں آیا تھا جو د جال کو مسیحا اور نجات د ہندہ مانتے ہیں۔ اس کا بانی Dr. Adam werishaupt تھا جو کہ Bavaria (بیہ در نجات د ہندہ مانتے ہیں۔ اس کا بانی اس کا بانی اس کے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یو نیورسٹی کا ایک جرمنی کا ایک سب سے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یو نیورسٹی کا ایک استاد (پروفیسر) تھا۔ شخص و یسے تو کٹر یہودی تھا، لیکن بعد میں یہودِ مردود کی روایتی دروغ گوئی استاد (پروفیسر) تھا۔ بیٹو سے تو کٹر یہودی تھا، لیکن بعد میں یہودِ مردود کی روایتی دروغ گوئی

کے مطابق اس نے اپنااصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب (Catholic) اپنالیا تھا۔
وہ ایک سابقہ 'jesuit Priest' تھا جو کہ اس Order سے الگ ہو گیا تھا اور اپنی ڈیڑھا یہ نے کی قوالیت کی مطابق 'jesuit Priest' سے اخذ کیا گیا ہے جس کا تنظیم بنالی تھی۔ ''الومیناتی '' (Illuminati) کا لفظ' 'Lucifer ' سے اخذ کیا گیا ہے جس کا انجیل کے مطابق مطلب ہے: ''روشنی کو اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذبین۔' ( Lucifer نجیل اور تورات میں ابلیس کودیا ہوانا م ہے۔ لیادہ تو تا اور تورات میں ابلیس کودیا ہوانا م ہے۔

Weishaupt اوراس کے پیروکارا پنے آپ کو چند پنے ہوئے لوگوں میں سے جمجھتے تھے۔
ان کے زعم کے مطابق ان کے پاس سے صلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں ان کے زعم کے مطابق ان کے پاس سے صلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل ہیں اور کرہ ارض پر امن قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد Oder "Nerus Oder کا قیام تھا۔

Seclram"

"Nouls Order Secorum" کا مطلب ہوتا ہے "Nouls Order Secorum" کہی لفظ فری میسن کے لاجز اور امریکی ایک ڈالر کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہا گرچہاس کا مفہوم New World Order ضرور ہے کین اس کا مطلب ایک عالمی لادینی (سیکولر) طرز حکومت کا قیام ہے۔

اس تنظیم سے وابسۃ ہونے والے لوگوں (یعنی الومیناتی کے نچلے در ہے کے افراد) کو بتایا گیا تھا کہ الومیناتی کا مقصدانسانی نسل کوقوم، حیثیت اور پیٹے سے بالاتر ہوکرایک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کہ فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفا داری کو جانچ نہیں لیا گیا تھا، اس وفت تک ان کو الومیناتی میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور جب تک کوئی رکن الومیناتی کے بالکل اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا، اس وقت تک اس اور جب تک کوئی رکن الومیناتی کے بالکل اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا، اس وقت تک اسے اس ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔

اس تنظیم کے اصل مقاصد درج ذیل ہیں: اللہ تمام مذاہب کا خاتمہ۔

تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ۔
 خب الوطنی کا خاتمہ۔
 تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ۔
 خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ۔

العالمي د جالى حكومت '' كا قيام جا الك'' بين الاقوامي حكومت ' كا قيام جے آپ ''عالمي د جالى حكومت'' كہد سكتے ہيں۔

فطری طور سے اس تنظیم کے اصل مقاصد کو تمام ممبران کے سامنے ہیں رکھا جاتا تھا اور انہیں صرف اسی بات پر صبر کرنا پڑتا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کی خوشحالی ہے ، کیکن ان سب میں ایک چیز سب سے زیادہ جیرت انگیز ہے جس پرخود الومیناتی کے ایک را ہنمانے لکھا:

''سب سے زیادہ خوش آئید بات ہے کہ بڑے بڑے Protestant اور Protestant فرقے کے عیسائی پا دری جنہوں نے ہماری تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے وہ ہمیں ایک سیچاور خالص عیسائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔''

اس بلان کو جرمنی کے Protestant حکمرانوں کے بہاں بڑی پذیرائی ملی جس کے تحت
کیتھولک چرچ کی بتابی کو بقینی بنادیا گیا تھا اور انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ
بی ساتھ وہ فری میسنری کا تجربہ بھی لائے جس کو انہوں نے خوب استعال کیا اور اپنے مقصد کے
حصول کی کوششیں شروع کیں۔ بالآخر 16 جولائی 1982ء کی Delimsbad کے ایک
اجلاس میں فری میسنری اور الومیناتی کے درمیان اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی
تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو ملادیا گیا اور ساری و نیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف
عمل 30 لاکھ سے زیادہ پیروکار اس خفیہ دجالی مثن میں شامل ہوگئے۔ اس بھیا تک اجلاس میں جو
کی منظور کیا گیا یہ تو شاید باہر کی د نیا بھی نہیں جان سکے گی، کیونکہ جولوگ غیر شعوری طور پر اس
تحریک کا حصہ بن گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے بروں سے عہد کر لیاتھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں

کریں گے۔ایک شریف فری میسن جس کانام Comt de virea تھا جب اس سے بد پوچھا گیا وہ اپنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لایا ہے؟ تو اس نے محض بہجواب دیا:

''میں اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرسکتا ہوں ، میں بس اتنا کہدسکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ سکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ سکتین ہے جتنا کہتم سمجھتے ہو۔اس سازش کے جال کواتنی اچھی طرح سے بنا گیا ہے کہ بادشا ہتوں اور گرجا گھروں (کلیسا) کا اس سے بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔'' Wehster, world)

Rurrution)

اس تحریک کے چندسال بعد یورپ میں یہودکو وہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہوگیا جس کا اس سے پہلے تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔اس سے پہلے غیر یہودیوں کا میسنری کی تحریک کاممبر بننے پر پابندی تھی جس کو اٹھا لیا گیا،لیکن سب سے اہم فیصلہ بید کیا گیا تھا کہ الومیناتی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر فرینفرٹ منتقل کردیا گیا جوخود یہودی سر مابیداروں بالخصوص بینکاروں کا گڑھتھا۔

د نيا پر قبضے كا الوميناتى منصوبہ:

نیورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد الو میناتی دجالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ دنیا کو اپناغلام بنانے کے لیے اپنے دائر ہ اختیار کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بات ظاہر ہونا شروع ہوگئ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے Old World Order کے پوری دنیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھیڑنا پڑے گا جس کی مدد سے New World Order (نیاعالمی نظام) کے این ورلڈ آرڈر) کا خاتمہ کیا جائے گا جبکہ جائے گا جبکہ کو واضح شکل میں البرٹ پائیک Ancietn and Accepted scottish قیام کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس پورے منصوبے کو واضح شکل میں البرٹ پائیک Ancietn and Accepted scottish کی جو کو فرق کی میسٹری کے Sovergin Grand Commander کے نام خط میں اس سب سے بڑا الو میناتی تھا۔ اس شخص نے اپنے Sovergin Grand Commander کے نام خط میں اس سب سے بڑا الو میناتی تھا۔ اس شخص نے اپنے 1871 تھی ):

'' پہلی بین الاقوامی جنگ اس لیے چھیڑنی ہوگی تا کہ زار روس کونتاہ کیا جاسکے تا کہ اس پر الومیناتی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جاسکے۔روس کو بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دی جائے گی تا کہ الومیناتی کا پلان آگے بڑھایا جاسکے۔

دوسری جنگ کے دوران اس کشکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاسی صہیو نیوں کے درمیان پائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔اس جنگ کے نتیج میں روس کے اثر ورسوخ کو بردھایا جائے گا اورارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کوممکن بنایا جائے گا۔

جبکہ تیسری جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح سے کی گئی ہے کہ الو میناتی ایجنٹ صہیونی ریاست اور عربوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دی جائے گی۔ یہ چھڑپ ساری دنیا کواپنی لپیٹ میں لے گی اور اس کے ذریعے بے دین وہریوں کوسامنے رکھ کرایک انقلابی تبدیلی لائی جائے گی جس سے ہمام معاشرے متاثر ہوں گے۔ اس جنگ میں لا دینیت اور وحشیوں کے انقلاب کو اتنی بھیا تک طرح سے دکھایا جائے گا کہ لوگ اس سے بناہ مائکیس گے اور ان تمام چیزوں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ان انقلا بیوں سے منسلک ہوگی ..... جی کہ وہ عیسائیت اور دوسرے مداہب کو بھی انتشار کا شکار پائیں گے اور اس وجہ سے وہ تمام مذاہب پر چڑھ دوڑیں گے، جس کے بعدوہ خود کو انتشار کا شکار پائیں گے اور اس وجہ سے وہ تمام مذاہب پر چڑھ دوڑیں گے، جس کے بعدوہ خود کو صحیح راستہ میں پائیں گے۔ اس طرح سے ہم ایک بی وقت میں عیسائیت اور لا دینیت دونوں پر قابو پالیس گے۔''

البرٹ پائیک کی شخصیت اور اس کے مذہب وفلسفہ کے اصول سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی درج ذیل تحریر پرغور کرنا چاہیے جس کا نام ہے: "Morals and Dogma" (سبق اور نظریہ) اس کو اس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا حکامات ہیں جو اس نظریہ) اس کو اس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس نے 1889ء میں 1889 کے نے اپنی 23 سپریم کونسلوں کو دیے تھے۔ بیا حکامات اس نے 1889ء میں وقع کے موقع پر دیے تھے۔ شیطانی د ماغ رکھنے والے اس شخص کی بیانسانیت سوز تحریر ملاحظ فرما ہے: "طافت نگام کے ساتھ ہو یا ہے لگام، بیاسی طرح ضائع ہو جاتی ہے جس طرح ہارود کھلی فضا

(Morals and Dogma pp 1-2)

اینساتھناکای لاتاہے۔"

يفض ايخ خدااورا پن مذہب كا تعارف كرواتے ہوئے كہتا ہے:

"" ہم عوام الناس سے بیہ کہتے ہیں: "ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں کیکن بیوہ خدا ہے جس پر سب بغیر تو ہمات کے یقین کرتے ہیں۔ میں تم Sovergn Grand Instructions پر سب بغیر تو ہمات کے یقین کرتے ہیں۔ میں تم General سے بیکہتا ہوں کہتم بیا سے بیات دہرانا:

''میسونک (فری میسن) مذہب کے تمام اونچی ڈگری کے ممبروں کی بیدذ مہداری ہے کہ اس مذہب کو اس کی خالص شکل میں برقر اررکھا جائے Lucifer [ یعنی شیطان ] کے نظریے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔'' شیطان کے بارے میں بیسفاک شخص کہتا ہے۔ واضح رہے کہ شیطان کے لیے اس نے Lucifer کا لفظ استعال کیا ہے [Lucifer کے میں دانجیل کے انگریزی ترجے میں ابلیس انجیل کے انگریزی ترجے میں ابلیس کے لیے یہی لفظ استعال کیا گیا ہے۔ راقم]:

''اگر Lucifer خدانہ ہوتا تو کیا Adonay [ یعنی خیر کا خالق ، مراد اللہ رب العالمین ہیں]
جس کا کام ہی انسان سے نفرت ، سفا کیت اور سائنس سے دور رہنے کی تلقین ہے۔ [ یہاں وہ اس (یعنی شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق ) کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ] اس کے علاوہ (یعنی شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق ) کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ] اس کے علاوہ Adonay اور اس کے پا در یوں نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا ؟ [معاذ اللہ!]

" ہاں Lucifer ہی خدا ہے اور برسمتی سے Adonay بھی خدا ہے۔ ابدی قانون کے تحت۔ کیونکہ روشنی کا تصور تاریکی کے بغیر ناممکن ہے، جیسے خوبصور تی کا بدصور تی کے بغیر اور سفید کا سیاہ کے بغیر۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے دوخدا ہی زندہ رہ سکتے ہیں [معاذ اللہ!] اندھیرا ہی روشنی کو بھیلا تا ہے۔ ایک مورت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی گاڑی میں ہریک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ "[معاذ اللہ]

''شیطانیت کا نظریہ محض ایک افواہ ہے اور سچا اور خالص مذہب Lucifer [ابلیس] کا مذہب ہے جو کہ مطاقہ کے برابر ہے (معاذ اللہ) لیکن Lucifer جو کہ روشنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے وہ انسانیت کے لیے محنت کررہا ہے Adonay کے خلاف جو کہ تاریکیوں اور برائی کا خدا ہے۔'[معاذ اللہ]

اوپردی گئی تحریر سے بیمعلوم کیاجاسکتا ہے کہ بیفرقہ (الومیناتی) کس طرح سے شیطان کا پجاری ہے اور بیہ بات بھی ذہن شین کرلینی چاہیے کہ اب فری میسنری اور الومیناتی ایک ہی ہیں۔
ایک ہی سکے کے دورخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیس واضح طور پر شیطان کا ہرکارہ بن کر شیطان کے سب سے بڑے آلہ کارد جال کے لیے کام کررہی ہے۔

FBI کا ایک سابق ایجنٹ Dan Smoot لکھتا ہے کہ'' امریکا میں خفیہ طور پر حکمران اس

کونسل کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی ، لیکن 1927ء میں جب راک فیلر خاندان نے اپنی دوسری فاؤنڈیشن اورٹرسٹ کے ذریعے اس میں بیسہ بھرنا شروع کر دیا تو بیامریکا کی سب سے طافت ور اتھارٹی کے طور پر اُ بھر کر سامنے آئی۔'' اس کا ثبوت کہ Relation's اندرونی اور ان بھر کی ادارہ ہے ، کہیں باہر سے ما تگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندرونی گواہی کا فی ہے۔ اس کی سب سے بڑی گواہی اور کیا ہو گئی ہے کہ 1966ء میں اپنی سالانہ رپورٹ میں فری میسن کے طرز پر خفیہ نظام کارکو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:''اس کونسل کا ہر ممبر اپنی رکن کے تو سط سے اس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ کونسل کے کسی رکن کے کہنے کے علاوہ اگروہ کوئی بات جو کھتا ہے ۔''اس کونسل کا میز یا دعوت میں پھی تھی کہا گیا ہے وہ خفیہ بات جو کھیں ان کہا گیا ہے وہ خفیہ بات جو کھیں اس کا انگشاف کسی بھی صورت میں کسی غیر فردگواس چیز کی وجہ بن سکتا ہے کہ کونسل کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بیورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل

Council of Foregin Relation's (CFR) کے ڈائر یکٹروں میں سے ایک نے Christian Science Monitor کو دیے گئے ایک بیان کیم ستمبر 1961ء میں کہاتھا:

'CFR میں نمایاں افراد میں سفارتی ،حکومتی ، نتجارتی ، بینکروں ، مزدور ،صحافی ، وکیل اور تعلیم کے شعبوں سے منسلک نمایاں افراد ہیں اوران سب کو مدنظر رکھ کرا مریکی خارجہ پالیسی کارخ متعین کیا جاتا ہے۔''

یمی نہیں بلکہ بچاس کی دہائی سے لے کراب تک جتنے بھی اہم حکومتی مشیراورسیکرٹری گزرے ہیں وہ CFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور نتے ،خاص طور سے بش کی انتظامیہ میں تواس کی بھر مار ملے ہیں وہ CFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور نتے ،خاص طور سے بش کی انتظامیہ میں تواس کی بھر مار ملے گی ۔اسی طرح امریکی ایوان نمایندگان کے ایک رکن John Rarick نے 28 اپریل 1972ء میں کہاتھا:

°CFR' ایک اشیبلشمنٹ ہے جس کے افراداو پر سے مشیروں اور سیکرٹریوں کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو پیسے دیتی ہے اور فیصلہ کرنے والوں سے اپنے مطالبات نکلوالیتی ہے۔''

مشہور امریکی دانشور گرفن بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے: ''CIA درحقیقت کے جاب تک جتنے CFR کی ہی ایک شاخ لگتی ہے جبکہ Frnklin D. Rosevelt کے زمانے سے اب تک جتنے بھی امریکی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق CFR سے ضرور رہا ہے۔''
امریکا کی کہانی ، ایک خلاصہ:

آج کا ترقی یافتہ اور قابل رشک سمجھا جانے والا امریکی معاشرہ سنح کردیا گیا ہے۔اس کی اپنی سوچ نہیں ،اپنااختیار نہیں۔اس کے نظام کو کھو کھلا کردیا گیا ہے۔جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ قومی سطح پر ہویا پھر بین الاقوامی سطح پر وہ سب اس بڑے الومیناتی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ Adam Weishaupt نے 1776ء میں پیش کیا تھا۔

یقین نہ ہوتو آئے امریکا مخالف کمیونسٹ سٹم کے اہم رکن کی ایک پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ ایک جبرت انگیز سیاسی پیشن گوئی 1920ء کی دہائی میں Nikali Leni نے کی تھی جو کہ کمیونسٹ روس کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا ،اس نے کہا تھا:

''سب سے پہلے ہم مشرقی یورپ کو قابوکریں گے اس کے بعدایشیا کے عوام اور پھر ہم امریکا کواس طرح سے گھیرے میں لیں گے جو کہ سرمایہ داری کا آخری قلعہ ہوگا اور ہمیں اس پرحملہ ہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت زیادہ پکے ہوئے پھل کی طرح سے خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گرجائے گا''

اگرچہ اب روس ٹوٹ چکا ہے لیکن اب ذرااسی بیان کواس بیان کے ساتھ ملاکر دیکھتے ہیں جو کہ 1962ء میں دجالی ریاست اسرائیل کے پہلے صدر David Ben Gurion (ڈیوڈ بن گوریان) نے دیا۔اس بیان کے بین السطور میں ''عالمی دجالی ریاست'' کے قیام کاعزم اوراس کا

خا كەواضح طور پر بھانیا جاسكتا ہے:

''سوشلسٹ بین الاقوامی اتحاد جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی اور اس کا مرکز القدس (یروشکم) ہوگا۔ 1987ء میں میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ پچھاس طرح سے ہوگا۔ سرد جنگ ماضی کا ایک قصہ ہوگی جبکہ اندرونی دباؤ اور دانشور طبقے کی صورت میں اوپر سے دباؤ کی وجہ سے سوویت یونین آ ہستہ آ ہستہ جمہوریت کے سفر پر گامزن ہوجائے گا جبکہ دوسری طرف امریکا پر محنت کشوں اور کسانوں اور سائنس دانوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی اہمیت کی وجہ سے امریکا ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہوجائے گا جس کی معیشت ایک Plamned Economy کی طرح ہوجائے گی (روسی طرز کی )مشرقی اورمغربی یورپ میں نیم آ زاد کمیونسٹ اورخودمختار جمہوری حکومتوں کی شکل میں ہوگا جبکہ روس کے علاوہ تمام کے تمام مما لک ایک بین الاقوامی اتحاد کا حصہ ہوں گے جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی۔ساری فوجوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بروشلم میں اقوام متحدہ (صحیح معنوں میں اقوام متحدہ ) اور ایک پورا نظام بنایا جائے گا جس میں تمام مما لک کی یونین شامل ہوگی جو کہ ساری انسانیت کی سپریم کورٹ ہوگی تا کہاس سےا پے تمام اختلا فات ختم کیے جاسکیں جیسے کہ Isaih نے پیشن گوئی کی تھی۔'' (As, pp, 58-60)

David Ben Gurion کی بات کوآ گے بڑھاتے ہوئے اگر غور کیاجائے تو امریکااپی اندرونی معیشت کوسبسڈی دینے والاسب سے بڑا ملک ہے خصوصاً زراعت کے شعبے میں ۔ واضح رہے کہ اس نے بیپیش گوئی 1962ء میں ہی کردی تھی۔ پھرا قوام متحدہ کی ایک الگ پیس کیپنگ فورس (UN Peace Kaping Force) پر بھی نظر دوڑانا چاہیے۔" اقوام متحدہ نئے عالمی فورس (New World Order) کی تکیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیادی کر دار بہی تفام کہ ایسے حالات بیدا کیے جائیں جن کی مدد سے اس سے بھی زیادہ ایک منظم تنظیم کوئی شکل دی مالے۔" یہ الفاظ اور کسی کے نہیں بلکہ آئزن ہاور کے پہلے سیکرٹری کے ہیں جس کا نام المال

-₩Foster Dulles

(War or Peace, Macmillan, 1950 page 40)

UNO کی تمام ایجنسیاں خاص طور سے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں بعنی New World Order کے قیام کوآ گے بڑھایا جائے۔اس طرح خلیج کی جنگ میں جو کہ 91-1990ء میں لڑی گئی تھی امریکی صدر جارج بش نے اس وقت صاف صاف کہا تھا کہ وہ نئے عالمی نظام اور اس کے مقصد کوآ گے بڑھا ئیں گے۔ گویا اب ہمیں صاف صاف پتا چل گیا ہے کہ اس انتشار اور غیریقینی صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ آج جو کچھ ہم اکیسویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، بیسویں صدی میں اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی۔انسانی رپوڑ کو ایک لمبے دورانیے کے قومی اور بین الاقوامی بحرانوں کی طرف ہنکایا گیا تا کہ نئے عالمی نظام New World Order کوقائم کیاجا سکے۔ الومیناتی کے رہنما تھوڑے ہیں لیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقتور ہے جس میں بین الاقوامی بینکر،سر مابیددار،سائنس دان ،عسکری اورسیاسی رہنما ،تعلیم کے ماہر اورمعیشت دان شامل ہیں۔ بیسب مل کرلوگوں کوسیاسی ،ساجی ،نسلی ،معاشی اور مذہبی گر د ہوں کی بنا پر بانٹتے ہیں۔وہ ان گرو پوں کوہتھیار بھی دیتے ہیں اور بیسہ بھی تا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوجا کیں اور آپس میں لڑ پڑیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنی تباہی کی طرف خود چلی جائے اور بیراس وقت تک جاری رہے جب تک کہ تمام دینی اور سیاسی ادارے نتاہ نہ ہوجا ئیں اور کر ہُ ارض کا اقتدار بلا شرکت غیرےان کے پاس ندآ جائے۔

اگرکوئی اس سب کو یہودی سازش کے تو یہ کچھ غلط نہیں بلکہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ حقیقت کو چندالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ یہ واضح طور پر ایک شیطانی سازش ہے اور زمین پر اس سازش کے خدر الفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ یہ واضح طور پر ایک شیطانی سازش ہے اور زمین پر اس سازش کے مناکند کے یہودی ہیں کیونکہ اس کو بنانے والے ، Warburg, Karl Mara فاندان کو بنانے والے ، Jacob Schiff, Roths Childs فغیرہ سب کے سب یہودی

\_25

بین الاقوامی سازشوں پر لکھنے والے زیادہ ترمصنفین سے سب سے بڑی خلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دیمن کی فطرت سیجے معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ بیلوگ ایک ایسی جنال ہیں جوان کے خون اور گوشت [یعنی جسموں] کے خلاف ہے جبکہ وہ اس بیلوگ ایک ایسی جنال ہیں جوان کے خون اور گوشت [یعنی جسموں] کے خلاف ہے جبکہ وہ اس بات کومستر دکر دیتے ہیں کہ ان کا اصل دیمن شیطان اور اس کے شطونگڑ وں کا جتھہ ہے جو کہ اس دنیا میں اندھیروں کے بادشاہ اور برائی کے مرکز ومحور دجال اکبر کی مطلق العنان حکمرانی کے لیے کام کررہا ہے۔''

اسی خلطی کی وجہ سے امریکا کے معتدل مزاج لوگ میں بھتے ہیں کہ اس سازش کا مقابلہ محب وطن امریکی اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ کا نگریس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیں اور جب نئے پرزور آواز، اچھی طرح سے علم رکھنے والے، اچھی ذہنیت والے سیاسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت آواز، اچھی طرح سے علم رکھنے والے، اچھی ذہنیت والے سیاسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت پہلے سے کیا ہوا ہو، اس عالمی نظام اور سازش پر پوری طرح سے حملہ کریں۔

انہیں یا در کھنا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی یا پھرکسی مادی دشمن کا مقابلہ نہیں کررہے ہیں بلکہ ان کا اصل دشمن تو شیطان یا (Lucifer) ابلیس ہے جو کہ الومیناتی کا خدا ہے۔ الومیناتی ابلیسی سازش ہے۔ بہت بڑے درجے پراس ابلیسی سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس سے براہ راست را بطے میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف درجوں سے گزرتے ہوئے اب وجال کے کارندے کہلاتے ہیں اور دنیا کوایک زبر دست بران کی راہ طرف لے جانے کی سرتو ڑکوشش کررہے ہیں تا کہ اس کی تہ سے اپنے جھوٹے خدا کی حکمرانی کی راہ ہموار کریں۔ یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہے ،اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی تو ڑکتی ہموار کریں۔ یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہی بواور کے شبہ ہے کہ قطیم شیطانی طاقت کے حاص سے بیاس اس سے بھی زیادہ اختیاراورطاقت ہواور کے شبہ ہے کہ قطیم شیطانی طاقت کے حاص سے بیاس اس سے بھی زیادہ اختیاراورطاقت ہواور کے شبہ ہے کہ قطیم شیطانی طاقت کے حاص سے بورے کرہ ارش کو جگڑ لیا اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کودی ہے۔ محب وطن اور منصف مزاج امریکی ہوں یا کوئی اور،اگروہ اس سازش کا تو ٹرکرنا چاہتے ہیں جس نے امریکا کواوراس کے توسط سے پورے کرہ ارض کو جگڑ لیا اس سازش کا تو ٹرکرنا چاہتے ہیں جس نے امریکا کواوراس کے توسط سے پورے کرہ ارض کو جگڑ لیا اس سازش کا تو ٹرکرنا چاہتے ہیں جس نے امریکا کواوراس کے توسط سے پورے کرہ ارض کو جگڑ لیا

ہے اور جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، پورے عالم انسانیت کے خلاف بھیا نک منصوبہ ہے تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کواس عظیم فتنے سے نجات دلائے گا۔ انہیں سچے سے (سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پرضیح صحیح ایمان لانا ہوگا۔ وہ سچا ہے جو آخری سے نبی پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور اس کے امتوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری دنیا کوایک منصفانہ اور عادلانہ نظام دے گا۔

### د جالی ریاست: مشرقی ومغرب کی نظر میں

جب د جال، د جالی نظام یا د جالی ریاست کا ذکر کیا جا تا ہے تو بعض لوگ اسے'' ندہبی زود حسی'' یا''روحانی حساسیت'' قرار دیتے ہیں۔ان کے خیال میں بیا یک نا قابلِ توجہ یا نا قابلِ ذکر چیز کوغیر معمولی اہمیت دیے جانے کاغیر ضروری اورغیر مفید عمل ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے حضرات نہ حدیث شریف سے رجوع کرتے ہیں جوہمیں فتنۂ دجال سے اس اہمیت اور اتنی تا کید کے ساتھآ گاہ کرتی ہے کہ سامعین یوں سمجھتے تھے گویا ہم مسجد سے نکلیں گے تو خروج د جال کا واقعہ ہو چکا ہوگا اور نہ بی<sup>رحض</sup>رات اپنے گردو پیش میں دجالی علامات، دجالی اصطلاحات، دجالی پیغامات اور د جالی اخلا قیات کو کارفر ما دیکھتے ہیں جو ہر کیجے جمیں چو کنا کررہی ہیں کہ د جال کے لیے اتلیج ہموار کرنے کاعمل تیز تر ہوا جارہا ہے۔ایسے قارئین کے لیے ہم نے زیرِ نظر کتاب کا بیرحصه مخصوص کیا ہے تا کہ وہ حقیقت کو وہم اور سر پیر آپنچے خطرے کو دور دراز کی افواہیں قرار نہ دیں۔فتنۂ دجال ہے آگاہ نہ ہونا اور اس کی زبردست مقاومت کے لیے تیاری نہ کرنا بجائے خوداس فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔متذکرہ بالا احباب کی تسلی و تشفی کے لیے یہاں مشرق اور مغرب سے ایک ایک تحقیق پیش کی جارہی ہے جس میں صاف طور پراورکھل کرعالمی نظام حکومت کو''عالمی دجالی ریاست'' کا بلیو پرنٹ قرار دیا گیا ہے۔ مشرق كے اہلِ علم و تحقیق میں ہے ہم نے جومقالہ چنا ہے وہ ما ہنامہ'' فكر ونظر'' میں'' اسرائیل ہے اسرائیل تک'' کے عنوان سے شائع ہوا۔ مقالہ نگار ڈاکٹر ابرارمجی الدین (شعبہ علوم اسلامیہ،اسلامیہ بو نیورٹی، بہاولپور) کے ذوق تحقیق اوراسلوب نگارش کو تحسین پیش کرتے ہوئے ہمشکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ ان کی بیبہترین کاوش یہاں پیش کررہے ہیں۔اس کے بعدا یک مغربی مصنف کی کتاب کی تلخیص ہمارے دعویٰ کا بہترین ثبوت ہے۔

## معركه عشق وعقل

انهدام اورقيام:

معرکہ عشق وعقل جاری ہے۔خداپر تی اور مادہ پر تی آ منے سامنے ہیں۔رحمان کے بندول اور دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچا چا ہتا ہے۔وہ معرکہ ۔۔۔۔ جو ازل سے آدم اور ابلیس، ابراہیم اور نمرود، موئ وفرعون میں جاری ہے۔۔۔۔ نروردارا نداز میں پھر بپا ہو چکا ہے۔ اس کی چنگاریاں سلگتے شعلہ بن گئی ہیں۔ یہ شعلے بھڑ کتے بھڑ کتے بھڑ کتے عنقریب آتش فشاں بن جا کیں گے۔۔۔۔ اور دجالیت کے فشاں بن جا کیں گے۔۔۔۔۔ اور پھر۔۔۔۔ پوری دنیا روحانیت اور مادّیت، رحمانیت اور دجالیت کے درمیان بپاہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لپیٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں لگی ہوگ لیکن اس کی روشنی سے شام میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ '' دجالی ریاست'' کے انہدام اور ''رجمانی ریاست'' کے انہدام اور ''رجمانی ریاست'' کے قیام سے پہلے اس معر کے کا میدان سیخے والا ہے۔۔

ا فتتاحی اوراختنا می بنیاد:

عصرِ حاضر میں اس روا یق معرکے کی کئی بنیادیں ہیں۔افتتا ہی بنیاد کا ذکر کتاب کے شروع میں ہو چکا ہے۔اختا می بنیاد کا تذکرہ یہاں کتاب کے آخر میں کیا جا تا ہے۔اس معرکے کی جس میں روحانیت اور مادیت آمنے سامنے ہیں،ایک بنیاداس وقت پڑی جب خلافتِ عثمانیہ کے سقوط کے لیے دجالی قو تیں مل کرز ورلگارہی تھیں اوراس غرض کے لیے ارضِ حرمین کواس کی سرپرست سی کے لیے دجالی ہی تیس کے حدمت کی سعادت حاصل تھی تب تک پوری دنیا کے مسلمان اے اپنا سرپرست اورا پے بے آسرا سروں پرسائیان سمجھتے تھے۔نمایندگان دجال کا اتحاد اس کوشش میں تھا کہ حرمین شریفین پراگر خلافتِ عثمانیہ کا سایہ ہیں رہتا تو القدس لینا بھی

آسان ہوجائے گا۔ بیت المقدس کے حق میں موجود مقدس چٹان کے گرد دجال کا قصر صدارت تغییر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عثمانی سلاطین کی جگہ جمہوری حکمران یا علاقائی بادشا ہتیں قائم ہوجائیں۔ جب بیسازش کا میاب ہوئی تو'' بلا دالحرمین' عثمانی خلفاء کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ سرز مین حجاز میں عثمانی خلافت کی جگہ سعودی مملکت قائم ہوگئ ۔ خلیفة المسلمین پوری ملت اسلامیہ کے مفاد کا محافظ ہوتا ہے جبکہ'' جلالۃ الملک'' اپنی مملکت کی حدود میں اپنے اقتد ارکے حفظ کواوّلین ترجیح دیے ہیں۔ بیالگ بات ہے کہ ان اقتد ارپرست ترجیحات کے باوجود جلالۃ الملک صاحبان کا نہ جلال باقی ہے نہ ملک میں مال آیا تھا اور وہ محجور اور دودھ والی جفائش زندگی کے بجائے تیل اور گیس کی آمد نی سے حاصل ہونے والی سہولت پہندی کے عادی ہوگئے تھے۔

#### ارضِ قدى سے ارضِ مقدى تك:

تاریخ کا رُخ مور دینے والا بیدن 1939ء کے موسم گر ما میں اس وقت آیا جب سعودی عرب کے مشرق میں 'الاحساء' نامی مقام پرایک کنویں کی کھدائی ہورہی تھی۔اس کھدائی سے قبل ارضِ حربین '' وادی غیر ذکی زرع' 'تھی۔ یہاں مادیت نہ تھی، روحانیت ہی روحانیت تھی۔اس کھدائی کے بعد یہاں مادیت پرستوں کا جھمکھا گنا شروع ہوگیا۔ان کو اپنے دجالی منصوبوں کی شعدائی کے بعد یہاں مادیت پرستوں کا جھمکھا گنا شروع ہوگیا۔ان کو اپنے دجالی منصوبوں کی مقدس سرز مین کی شیبی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ان کی اس پر حریصانہ نظر تھی۔ دجل کی حد ملاحظہ فر مائے کہ فقیر منش ایل اسلام کی دولت سے دشمنانِ اسلام کے دجالی مثن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔یہ پھیلی صدی کی چوتھی اسلام کے دجالی مثن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔یہ پھیلی صدی کی چوتھی دہائی کی بات ہے۔ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حرمین دجالی ریاست کے قیام کے لیے کوشاں تھے اور دوسری طرف ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حرمین مشریفین) تک پہنچنے کے لیے بیمیں کی اس بے پایاں دولت کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مارر ہے شعے جس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ اس کا حصول انہیں زمین پر نا قابلی شاہتے پاؤں مارد ہے تھے جس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ اس کا حصول انہیں زمین پر نا قابلی شاہتے بادے گا۔

دجالیت کے استحکام کے لیے ان دومنصوبوں کے راستے میں جوسب سے بڑی رکاوٹ تھی لیمنی خلافتِ عثمانیہ، اس کے سقوط کے لیے وہ اپنا مکر وہ کر دارا داکر چکے تھے۔ ان کوہلم تھا کہ اب ان کے سامنے ''خلیفۃ المسلمین' نہیں جو عالمی اور تا حدِ اُفق وسیع سوچ کا ما لک اور ارضِ اسلام کے چھے سامنے 'خلیفۃ المسلمین' نہیں جو عالمی اور تا حدِ اُفق وسیع سوچ کا ما لک اور ارضِ اسلام کے چھے چھے کا محافظ ہے، اب ان کے سامنے مقامی اور سطحی سوچ رکھنے والے قبائلی عرب سردار ہیں جنہیں ''جوالۃ الملک' اور''خادم الحرمین' کے ظیم القاب سے ملقب کر دیا گیا ہے۔ ' حجلالۃ الملک' اور' خادم الحرمین' کے ظیم القاب سے ملقب کر دیا گیا ہے۔ ' حصود عرب اور حاسم عرب:

دورِزوال کے آخری عثمانی سلاطین بھی، جیسے بھی تھے، کیکن انہیں ناموسِ ملت اوراجتماعی فرائض کا پاس تھا،لہٰذا انہوں نے قرضوں میں ڈو بے ہونے کے باوجود سرز مین فلسطین کی خاکِ مبارک سے یہودکوایک چٹکی دینے ہے بھی انکار کردیا تھا، جبکہ سقوطِ خلافت کے بعد سرز مین اسلام کے مگڑ ہے جن جلیل العظمت پاسبان ملت میں بانٹے گئے تھے،ان کی اولوالعزمی اورملت سے پائیدار استواری کا بیرعالم تھا کہ القدس تو کجا، وہ ارضِ حرمین میں جہاں صدیوں ہے کسی غیرمسلم کی پر چھا ئیں نہ پڑی تھی ، وہاں تیل کی شیدائی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کےاملکاروں کو بھیس بدلوا کراپنی ذاتی حفاظت میں لیے لیے پھرتے تھے۔اس مبہم تنجرے کی دلدوز تفصیل کے لیے ہمیں'' کنوال نمبرسات' کی روداد تک جانا ہوگا۔ تو آ ہیئے'' کنوال نمبرایک' سے بات شروع کرتے ہیں۔ بیہ کنواں پینے کے پانی کے لیے نہیں کھودا جار ہاتھا۔اس ویران صحرامیں پانی کا تصور ہی نہ تھا۔ بیہ كنوال "سونے كے پانى" كى دريافت كے ليے كھودا جار ہاتھا۔ سونے كے اس پانى كارنگ نه پانى والا تھا نہ سونے والا ، بیتو کالا سیاہ تھا، لیکن میر پانی کی طرح آبے حیات بھی تھا اور سونے کی طرح کارزارِ حیات میں کام آنے والا سیال سرمایی بھی۔اس کی دریافت نہ ہوتی تو عرب اونٹوں کے دودھ اور کھجوروں کی توانائی والی روایتی زندگی گزارتے اور مزے سے رہتے۔جس دن سے پیر در یا دنت ہوا عربوں سے فطری زندگی جاتی رہی۔ بیزندگی اب صرف قبائلی پختونوں کے پاس ہے۔اس کیےعرب سے دنیا بھر کوحسد تو ہے لیکن محسود عرب، حاسد غرب کے چنگل میں ہیں۔

پختو نول سے بھی دنیا کو کدورت ہے اور ان میں بھی محسود ہے، لیکن وہ حاسدین کے چنگل میں نہیں

تنين جرٌ وال شهرول کی کہانی:

آپ کوشاید بیر ہے معنی اور بے ربط باتیں سمجھ نہ آئیں گی۔اس لیے تین جڑواں شہروں کی کہانی آپ کوسناتے ہیں جہاں حرص وہوں کی ہنڈیا،حسد وبغض کی آئج پر بیکائی گئی تھی۔سعودی عرب کے مشرق میں (اگر'' قارئین مشرق'' کالفظ کالم خوانی کے آخرتک یا در کھیں تو انہیں ایک نکتہ سمجھنے میں آسانی رہے گی ) کویت کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے تین جڑواں شہروا قع ہیں : (1) ظہران (جسے دہران بھی کہتے ہیں)(2) الخبر اور (3) دمام۔ بیہ پنڈی اسلام آبادیا کوٹری حیدرآ باد کی طرح قریب قریب واقع ہیں۔ظہران سے الخبر دس کلومیٹر ہےاور د مام اٹھارہ کلومیٹر۔ تتینوں کے بیج میں دورو پیصاف شفاف، وسیج اور کشادہ سڑ کیس ہیں جن کی بدولت چندمنٹ میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ان تین شہروں کے نیچے تیل کا سمندرموجزن ہے۔ یہاں اتنا تیل موجود ہے کہ بقیہ پوری دنیا میں موجود تیل کا غالب حصہ اس کے ایک کنویں میں آ سکتا ہے جس کا نام'' کنوال نمبرسات'' ہے۔ بیرتیل عالمِ اسلام کے مرکز ،سرزمینِ اسلام ،ارضِ حرمین کی ملکیت ہے لیکن اس کے مالکوں کو نہ بیا ختیار ہے کہ اسے نکال سکیں ، نہ بیرقدرت ہے کہ اس کی قیمت طے کرسکیں اور نہ ہی رہے شیت ہے کہ اس علاقے میں آزادانہ آ جاسکیں۔

جب بیسویں صدی کی تیسری دہائی ہے تیل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی غیر مسلم کی ہمت نہ تھی کہ ارضِ مقدس میں آمدورفت رکھے۔اس وقت ارضِ اسلام خالص روحانی مرکز تھی جہاں مادیت پرتی کا سابیہ نہ پڑا تھا اور نہ یہاں دجال کے کارندوں کے قدم لگے تھے۔ ڈائز یکٹر حج آف پاکستان بحراللہ ہزاروی نے حکومت سعود بیہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے لکھی ہے جو حکومت سعود بیہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے لکھی ہے جو حکومت سعود بیہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے لکھی ہے جو حکومت سعود بیہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے لکھی ہے جو حکومت سعود بیہ کے سفتہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے لکھی ہے جو حکومت سعود بیہ کے بانی ،شاہ عبدالعزیز کی سوائے لکھی ہے جو حکومت سعود بیہ کے شاہی خرج پرچھپی ہے۔اس کے صفحہ کے 407 سے لے کر 407 تک وہ تصاویر ہیں جن

میں ان امریکیوں کوروا بتی عرب لباس میں ملبوس دکھایا گیا ہے جو یہاں تیل کی تلاش کے لیے آئے سے میں ان امریکیوں کوروا بتی عرب لباس میں کسی شخص کی آمد کا اس علاقے میں نضور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ آرا مکو آئل کمپنی کے یہودی ڈائر یکٹر نے اس مشکش کا کسی حد تک نقشہ کھینچا ہے جواس وقت کے مسلمانوں اور امریکیوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ آگے ہوئے سے پہلے اس پرایک نظر ڈالتے ہیں:

''ہم سے تیل نکالنے کا معاہدہ کر کے ابن سعود نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ بیدوہ علاقہ ہے جہاں کسی غیر مسلم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ صحرا کے بدوؤں کے لیے کسی کا فرکا اس علاقے میں قدم رکھنا نہایت خطرناک تصور کیا جاتا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ہم سے تیل کا معاہدہ کیا بلکہ ہمیں وہ تحفظ دیا جس کا ہم اپنے ملک میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں عربوں کو جوشکوک تھے، وہ بھی حقیقت پہنی تھے۔ اس لیے کہان دنوں عالم اسلام اور عالم عرب کے زیادہ ترمما لک مغربی کالونیاں تھیں۔''

بعد کے وقت نے بتایا کہ مسلمانوں کے شکوک وشبہات درست تھے۔اس پورے علاقے کو بھی امریکا اور برطانیہ نے اپنی کالونی بنالیا ہے اور بیآ زاد مملکت سعودی عرب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی استعار کے ماتحت ہیں۔ جب شروع شروع میں تیل نکلنا شروع ہوا تو تیل دریافت کرنے والی امریکن کمپنی ''کانام دیا گیا۔ بعد میں والی امریکن کمپنی ''کانام دیا گیا۔ بعد میں جب مشخکم بنیا دول پر کنوؤں پر گرفت مضبوط کرلی گئی تو وہ نام دیا گیا جو پوری دنیاز بان زدعام ہے بعنی ''عربین امریکن آئل کمپنی ''کارش کی کہانی بھی دی ''عربین امریکن آئل کمپنی ''کارش کی کہانی بھی دکھیں ہے۔

تیل نکالنے کے بارے میں آرامکو نے جو تاریخ لکھی ہے اس کی ایک جھلک یوں ہے:

'' تیل کی تلاش 1933ء میں شروع ہوئی۔ وہ امریکی ماہرین جو اس مہم میں شرکت کے لیے آئے

تھے، انہوں نے ڈاڑھیاں بڑھار کھی تھیں اور کمبی کمبی قبیص پہنے ہوئے تھے۔ [عربی لباس میں ملبوس ان امریکیوں کی تصویریں مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ 407 پردی گئی ہیں۔] شاہ عبدالعزیز نے اپنی

خاص پولیس کے ذریعے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی تا کہ بدوان کونقصان نہ پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے جس جگہ تیل تلاش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے پچھ نہ ملا۔اس کام کے لیے نہ صرف میرکہ تمام آلات امریکا ہے منگوائے گئے بلکہ کھانے اوریانی کے علاوہ صابن اور تمام متعلقہ سامان بھی امریکا ہے منگوایا گیا تھا۔ پہلے تین جگہوں کی نشاندہی کی گئی کیکن تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف وہ جس طرزِ زندگی ہے دوجارتھے وہ اس ہے بھی زیادہ مشکل تھی کیکن بہر حال کوشش جاری رہی۔امریکیوں نے بھی نہایت حوصلہ اورصبر سے کام لیا۔ پہلا کنواں جن حالات میں کھودا گیا اس کی تفصیل بہت مشکل ہے۔خلاصہ رہے کہ پہلے کنویں میں نا کامی کے بعد دوسرا کنواں کھودا گیا،لیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسرے کنویں کی کھدائی میں ان کویقین تھا کہ کچھ ملے گا۔اس وقت اس پر ہزاروں ڈالرخرج ہو چکے تھے۔ورکروں کے رہنے کے لیے شروع میں خیمے ہوتے تھے۔ گرمی بھی الیم تھی کہ جس سے چہرے جلس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کیج گھروں کی طرح جچھوٹے جچھوٹے گھر بنائے گئے۔ بیگھر بطور آ ثار قندیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے کنویں کے کھودنے کے بعدا تنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن ا تنا ہے جس کے لیے اتنی تکلیف برداشت نہیں کی جاسکتی ہے۔ تیل نکا لنے والی کمپنی کے اعلیٰ حکام کوشک ہونے لگا .... کیکن ان میں صبر کا ما دہ تھا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کا م کرنے والوں کے زیا دہ عرصہ رہنے کی وجہ سے وہ یہاں کی آب وہوا سے خاصے مانوس ہو چکے تھے اس لیے گھبرائے نہیں۔ چوتھا کنواں جس جگہ کھودا گیا وہ پہلی جگہوں ہے مختلف تھالیکن تیل جس کے لیے اتنی اُ میدیں وابستہ کی گئی تھیں، وہاں نہ نکلا۔اب یہ سوال بیدا ہوتا تھا کہ کیا تمپنی فلاپ ہونے کا اعلان کرے؟ جو پچھ خرچ کرنا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ چنانچہامریکامیں موجود کمپنی کے کرتا دھرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جوخسارہ ہو چکا تھاوہ تنس لا کھڈ الر کا تھالیکن انہوں نے کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے نئے ماہرین کو بھیجا اور سمپنی میں کام کرنے والوں کو نئے کنٹر یکٹ اورفوا ئددیے تا کہوہ کام جاری رکھ<sup>سکی</sup>ں۔ان حالات میں پانچواں کنواں کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جو تجر بداور کمال تھاوہ سب اس میں

جھونک دیا،لیکن اس کا بھی وہی نتیجہ نکلا، تا ہم وہ نا اُمید نہ ہوئے۔انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہ خری کوشش اور کی جائے تا کہا گرتیل نہ ملے تو حسرت بھی باقی نہ رہے۔

اس دوران انہوں نے ایک وقت میں دو کنویں کھود نے کا فیصلہ کیا۔ بیہ چھٹاا ورسا توال کنوال تھے۔ ماہرین کے علاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لمحہ لمحہ کی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھٹے کنویں ہے بھی پچھہیں ملا۔جس سے ان کی نا اُمیری میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں تک کہ ظہران اور کیلی فور نیا کے درمیان میر گمان ہونے لگا کہ سی وقت بھی حکم آسکتا ہے تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ۔اچا نک اطلاع ملی کہ پنی کے ڈائر یکٹر جنز ل خود آ رہے ہیں اور بیجھی کہ پنی کے اکاؤنٹ میں ڈالرز امریکا سے منتقل ہو چکے ہیں۔ نیاسامان بھی روانہ ہو چکا ہے۔۔۔۔لیکن ساتویں کنویں کو ابھی پوری طرح کھودا بھی نہ گیا تھا کہ ایک معجزہ ہوا۔جس سے امریکیوں کی آئکھیں چندھیا گئیں۔ ز مین ہے خزاندابل پڑااورا تنا تیل نکلاجس پرخودامر کی حیران وپریشان تھے۔ پیمارچ 1938ء کی بات ہے۔اب تاریخ کا ایک نیادورشروع ہو چکا تھا۔ بیدوا قعہ نہ صرف کیلی فور نیا تمپینی کے لیے حیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ بیر کنواں آج بھی سات نمبر ہے بکاراجا تا ہے۔ 1933ء سے 1938ء کے آخرتک ان پانچ سالوں میں 575 ہزار بیرل تیل نكالاليكن صرف 1939ء ميں 39 لا كھ 34 ہزار بيرل نكالا گيا۔ يعنی گزشته پانچ ميں سالوں سات گنا۔ پیمقدار 1940ء میں بچاس لا کھ 75 ہزار بیرل اور 1945ء میں ہے 2 کروڑ 13 لا کھ 11 ہزار بیرل تک پینچی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیل دریافت ہوا ہے بیمقدارسب سے زیادہ ہے۔ 1946ء میں 990لا کھ 66 ہزار بیرل ہوا لیعنی سالا نہ 60 ملین بیرل، 1947ء میں آٹھ کروڑ 98 لا کھ 25 ہزار بیرل یعنی نوے ملین بیرل ہو گیا۔ یہاں سے نہ صرف تیل، بلکہ گیس بھی نکلی۔'' رجمانی ریاست کی تقسیم:

ر میں رہاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہودیوں کو) صرف تیل اور گیس یہاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہودیوں کو) صرف تیل اور گیس ہی نہ ملا بلکہ دنیا پر حکومت کی جا بی اور عالم اسلام کے خزانوں تک رسائی کا وسیلہ بھی ہاتھ آگیا۔ ساتھ ہی رجمانی مرکز (ارضِ حرمین) میں اثر ونفوذ اور بہاں کی دولت لوٹ کر دجالی ریاست کی تغمیر وشکیل کا ہوسناک ابلیسی سلسلہ شروع ہو گیا۔اب ایک طرف وہ''ارضِ قدس' میں دجالی ریاست کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ''ارضِ مقدس' کی دولت کوان بنیادوں میں انڈیل کر دجال کے''قصر صدارت''کواستحکام دے رہے تھے۔

امریکی یا برطانوی جب کہیں جاتے ہیں تو اپنی تہذیب اور اندازِ زندگی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلے وہاں اپنی کالونی بناتے ہیں۔ اپنی بستی تغمیر کرتے ہیں۔اس میںان کا اپناسیکیورٹی سٹم،اپناٹی وی اسٹیشن،تفریخی مراکز اورامریکی تہذیب کے جملہ لواز مات بمع جملہ مہولیات مہیا کیے جاتے ہیں۔ یوں مجھیے کہاس میں سب کچھان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تو سونے کا دریا بہتا تھا۔للبذا سوچا جاسکتا ہے کہ انہوں نے یہاں کیا کچھ ناتعمیر کیا ہوگا؟ جنگل کے سربراہ کی مرضی ہوتی ہے کہ انڈہ دے یا بچہ جنے۔ بید دنیا انسانوں کامسکن نہیں، حیوانوں کا بسیرا بن گئی ہے جس کا سربراہ امریکا ہے۔ بہتے سونے کی اس'' سے شہری'' سرز مین میں کسی غیرملکی کو کیا،معزز سعودی باشندے کی مجال نہیں کہ قدم رکھ سکے۔امریکی حکام کی مرضی ہے جتنا تیل نکالیں بااس کی جو قیمت مقرر کریں ،مقرر ہی نہ کریں بلکہ سیکیو رٹی کے اخراجات میں یا سعود ہیکو بلاضرورت فراہم کیے گئے زائد المیعاد اسلح کی قیمت میں لگالیں۔ دنیا میں جس ملک کی جتنی برآ مدات ہوں اس کی کرنسی کی قیمت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔سوائے سعودی عرب کے کہ اس کا جتنا تیل بھی باہر جائے ، د جالی سامراج کی طرف سے بیے ہے کہاس کا کوئی تعلق اس کی کرنسی کی قدر سے نہیں ہوگا۔ اندازہ لگا پئے مسلمانوں کی دولت کی تلچھٹ سے مسلمانوں کے کشکول میں کتنا آ رہا ہے؟ مسلمانوں کی سادگی اور کا ہلی نے انہیں کس طرح بے کس و بے بس بنارکھا ہے؟ امریکا کے شہروں اور دیہاتوں میں روشنیوں کی چکا چوند ہے جبکہ عالم اسلام میں قحط ہے، غربت ہے، جہالت ہے، بدحالی اور پسماندگی ہے۔ دوسری طرف امریکا کے اپنے تیل کے ذ خائر محفوظ ہیں اور وہ عالم اسلام کے تیل کے ذخائر سے بے دھڑک استفادہ کررہا ہے۔ بات

صرف یہیں تک ہوتی تو پچھ کم قبرناک نہ تھی ہتم بالا سے ستم میہ ہے کہ دجالی استعار چاہتا ہے مشرقی اور مغربی سعودی عرب کوالگ الگ کر دے۔ مشرق میں تیل کی دولت ہوگی ، روحانیت نہیں۔ اور مغرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے ، دولت نہ ہوگی۔ اس طرح دجالی ریاست کی مخرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے ، دولت نہ ہوگر کمزور ہوتا جائے گا۔ جب یہ کمزور ہوجائے گا تو مکہ ومدینہ کو '' قرار دینے کا نعرہ بلند کر کے یہاں بھی'' دجال کے ہرکارے'' ہوجائے گا تو حد یہ ہوجائے گا تو مکہ ومدینہ کو'' آزاد شہر'' قرار دینے کا نعرہ بلند کر کے یہاں بھی'' دجال کے ہرکارے'' اپنی آ وت جاوت لگالیں گے۔ جوک سے خیبر تک انہوں نے ہزاروں ہیکڑ زمین خرید کررکھی ہے ، خیبر میں اپنی دوبارہ واپسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں ، ان مقدس شہروں میں بھی وہ خیبر میں ان کی دوبارہ واپسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں ، ان مقدس شہروں میں بھی وہ بیس بدل کر آنا جانا لگائے ہوئے ہیں ، اس کے اثر ات عرب معاشر سے پر تھلم کھلا دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب خدانخواستہ کھی آزادی مل جائے گی توان کی کارستانیاں کیا کچھتم نہ ڈھا گیں گی ، اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حرمین شریفین کی طرف پیش قدمی کی اس دجالی مہم کا آغاز''القدس'' کوآ زادشہر بنانے کا غلغلہ بلند کر کے کیا جا چکا ہے۔ جب''حرم ثالث'' پراس بہانے دجالی تسلط تسلیم کروالیا جائے گا تو حرم اوّل و ثانی، ارضِ مکہ و مدینہ (حرم ہما اللہ تعالی) کی طرف نا پاک نظریں کھل کر اُٹھنا شروع ہوجا کیں گی۔ بیہ ہمرحلہ وارمنصوبہ اور بیہ ہے دجل پرستوں کی زہر یکی تمنا کیں۔
موجا کیں گی۔ بیہ ہمرحلہ وارمنصوبہ اور بیہ ہے دجل پرستوں کی زہر یکی تمنا کیں۔
نا پاک آرز ووُل کا علاج:

وجل میں لتھڑی ان ناپاک آرزوؤں کا علاج سہولت پیند ہوجانے والے عرب کے پاس نہیں ،اس کا علاج افغانستان کے کہساروں میں بسنے والے ان کالی پگڑی والوں کے پاس ہے جس کے پاس عرب شہرادوں نے بناہ لی ہے اور جہاں سے اُٹھنے والالشکر حرمین سے ظہور کرنے والے اس عرب شہرادوں کے بناہ کی جو تنج سنت اور صاحب تدبیر مجاہد ہوگا اور جس کا ساتھ والے اس عرب شہرادے کا ساتھ وے گا جو تنج سنت اور صاحب تدبیر مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے صرف وہی شخص وے سکے گا جس نے شوق شہادت سے سرشار ہوکر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدق دل سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ وینے کا عزم کیا ہوگا۔ و نیائے اسلام میں سے کی نے صدق دل سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ وینے کا عزم کیا ہوگا۔ و نیائے اسلام میں سے کی نے

سائنس وٹیکنالوجی میں مہارت کوتر تی کا ذریعہ مجھا،کسی نے اقتصاد و معیشت کی بہتری کا رونارویا،
کسی کو بید دور میڈیا کی جنگ کا دور نظر آیا، بیسب کے سب مغرب کا تعاقب کرتے ہوئے ترقی کا
رازاس دُشمن کے نقش قدم کے تعاقب میں تلاش کرتے رہے جوان سے پانچ سوسال آگے تھا،
جبکہ کہساروں کے ان خدامستوں نے جہاد کی ٹیکنالوجی، غنیمت کی معیشت اور ایمان وعزت کی
جنگ میں دیوانہ وارکود کر ثابت کر دیا کہ ان ساری چیزوں میں ترقی شمنی اور ثانوی درجے کی چیز
ہے ۔ کفر کی ہوش رباتر قی کا علاج کفرشکن جہاد میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر تدبیر غلامی کی زنچیریں
مزید تنگ تو کرتی ہے، انہیں کا شنے کے کا منہیں آتی۔

تنین اسلامی ملک:

موجوده عالمی استعار جود جالی قو توں کی اکسٹھ کا دوسرا نام ہے،سرز مین افغان میں اس رحمانی لشکرے مندکی کھا چکا ہے۔اے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہاں سے رسواکن خالی ہاتھ واپسی کے بعدا فغانستان کی غیرمعمولی استعداد حرب کے ساتھ پاکستان کی ٹیکنالوجی اور فنی مہارت بکجا ہوگئی تو ا گلامعرکہ جس کا نکتهٔ انفجار'' آ رمیگا ڈون'' کی وادی میں بیا ہوگا،اس میں بیدونوں ملک جنہوں نے '' ہجرت، نصرت اور جہاد'' کی بے مثال نظر پیش کی ہے، اس کے لیے خدائی عذاب ثابت ہوں گے،اس کیےوہ یہاں جانے سے پہلے دجال کےلشکر''بلیک واٹر''جیسی تنظیموں اور قادیا نیت جیسے گروہوں کے ذریعے منافرت اور نفاق کے بیج بودیے جائیں۔ دنیامیں تین اسلامی ملک ایسے ہیں کہان میں سے ایک کی دولت اور روحانی سر پرستی ، دوسرے کی فنی مہارت اور ایٹمی طاقت ، تیسرے کی دلیرانہ افرادی قوت جمع ہوجا ئیں تو سات براعظموں کی غیرمسلم طاقبیں مل کربھی انہیں فنكست نہيں دے سکتیں۔ بيټين ملک بالتر تيب سعودي عرب، پاکستان اورا فغانستان ہيں۔ د جال کی نمایندہ قوتوں کی کوشش ہے کہ یہاں سے ہزیمت آ میزخروج سے پہلے ہجرت ونصرت کرنے والی ان دوملتوں (پاکستان وافغان) میں افتر اق وانتشار کی زہریلی سوئیاں چبھودی جائیں۔اس غرض کے لیے د جال کے کارندے پاکستان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھا کے کر کے انہیں رحمان کے جانبازوں کے نام تھو پتے ہیں اور دنیا بھر کی متحدہ دجالی قو توں کو شکست دینے والے مجاہدین کا چیج ان کی نصرت کرنے والے مجاہدین کا چیج ان کی نصرت کرنے والے عوام کی نظر میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق کی بھٹیول سے:

الغرض! مغرب کی عقل اور مشرق کے عشق کا معرکہ زوروں پر ہے۔ مغرب دجالی ریاست کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور مشرق کی طرف سے آنے والے کالے جھنڈوں والے جا نباز رحمانی ریاست کی تغییر نو چاہتے ہیں۔ عقل کی معراج کے سامنے مسلمانوں کو تقوی کی معراج چاہیے۔ تقوی کی سے عشق الٰہی جنم لیتا ہے اور جس دن مسلمان عشق الٰہی ہیں دیوانے ہوجا کیں گاس دن عشق کے متوالے ، عقل والوں کی بڑھائی ہوئی آگ میں کودکر لازوال کر دارادا کریں گے۔ عشق کے متوالے ، عقل والوں کی بڑھائی ہوئی آگ میں کودکر لازوال کر دارادا کریں گے۔ یہ بات طے ہے کہ جس دن معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچ گا اس دن عقل کو، اس کی برتری مانے والوں کو اور اس سے مرعوب ہونے والوں کو گئی شکست ہوجائے گی۔ صرف سیا طے ہونا باقی ہے کہ عقل پرستی کے شکر میں کون کون ہوگا اور انہیں کتنے دنوں کی مہلت مزید ملے گی؟ اور عشق کے گھائل کون کون ہوں گے اور انہیں عشق کی کتنی بھیٹیوں سے گز رنے کے بعد معشوق تھیتی کا عشق کے گھائل کون کون ہوں گے اور انہیں عشق کی کتنی بھیٹیوں سے گز رنے کے بعد معشوق تھیتی کا وصال یا پھرروئے زمین پراس کی خلافت نصیب ہوگی؟؟؟

### فتنة وجال سے بچنے کی تدابیر

یہ تدابیر دجال 1 میں بیان کی جا بھی ہیں۔ یہاں ان کا خلاصہ دہرایا جاتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہرمسلمان کا لائح عمل اور دجال پراس کتا بی سلسلے کا حاصل وصول ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب سے اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنهٔ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی اُمت کو دجال ہے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین اُمت (اس لیے) وہ ضرور تمہارے ہی اندر نکلے گا۔'' (ابنِ ماجہ، ابوداؤ دوغیرہ)

اس عظیم فتنے سے بیچنے کے لیے قرآن وسنت اور نصوصِ شریعت کی عصری تطبیق سے اخذ کر دہ روحانی وعملی تد ابیر ملاحظہ فرما ئیں :

#### روحانی تدابیر:

- 1- ہرشم کے گناہوں سے سچی تو بداور نیک اعمال کی پابندی۔
- 2- الله تعالی پریفین اور اس سے تعلق کومضبوط کرنا اور دین کے لیے فدائیت ( قربان ہونے)اورفنائیت (مرمٹنے) کا جذبہ بیدا کرنا۔
- 3- آخری زمانے کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بیخے کے لیے نبوی ہدایات سیکھنا اور ان پڑمل کرنا۔
- 4 دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدیختی اور اس کے وبال وعذاب سے محفوظ رکھے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا:

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيُ أَعُودُ بِكَ مِنَ اللهِ تَنِ مَاظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارُزُقُنَا الْجَيْنَابَهُ." إِنَّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقُنَا اجُتِنَابَهُ."

5- ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلمائے حق اور مشاکخ عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پبندی کی وجہ سے کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

6- امریکااور دیگر مغربی ممالک کے گناہوں بھرے شہروں کے بجائے حرمین شریفین ،ارضِ شام ، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی کوشش کرنا ،خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے مؤمنوں کی جائے پناہ ہیں اور د جال ان میں داخل نہ ہوسکے گا۔ابیاممکن نہ ہوتو اپنے شہروں میں رہنے ہوئے جیدعلمائے کرام کے حلقوں سے جڑے رہنا۔

7- پابندی سے تبیج وتحمید اور تہلیل وتکبیر (آسانی کے لیے تیسرا اور چوتھا کلمہ کہہ لیں) کی عادت ڈالی جائے۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخافیین پرغذائی پابندی لگائے گا، ان دنوں ذکر و تبیج غذا کا کام دے گی، لہذا ہر مسلمان صبح و شام مسنون تسبیحات ( درود شریف، تیسرا (یا چوتھا) کلمہ اور استغفار کی عادت ڈالے۔ ابھی سے تبجد کی عادت ڈالیں۔)

8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسانوں پراُٹھائے جانے اور خروجِ دجال کے بعد واپس زمین پرآ کر دجال اور اس کے بیروکار یہودیوں کا خاتمہ کرنے (جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ککیفیس دیں) پریفین رکھے کہ بیاُ مت کا جماعی عقیدہ ہے۔

9۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہواور علمائے کرام ان کو سیح احادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق پائیس تو ہرمسلمان ان کی بیعت میں جلدی کرے۔باطل پرست اور گمراہ و بے دین لوگ د جالی قو توں کے جن نمایندوں کوفرضی روحانی شخصیات لے کر (مہدی موعود یا سیح موعود) اوران کی تشہیر کتے ہیں،ان سے دورر ہنااوران کے خلاف کلمہ حق کہنے والے علمائے حق کا ساتھ دینا۔

10۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا،اس کی ابتدائی اور آخری دس آیات کو حفظ کر لینا

اورضح شام ان کو دہرانا ، ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے ، اس کوچا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دس آیتوں کی تلاوت کرے۔ ان میں پچھ ایس تا شیراور برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کی دھوکا بازیوں اور شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی ، اس سورت یاان آیات کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے باللہ اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی ، اس سورت یاان آیات کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید جالی فتنہ اس کے دل ود ماغ کو متاثر نہ کر سکے گا، لہذا ہر مسلمان پوری سورہ کہف یا کم شروع یا آخر کی دس آیتوں کو زبانی یا دکر ہاوران کا ورد کر تارہے۔ عملی نڈا بیر:

1- صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ملکوتی اخلاق پھیلانا: مناب مناب مناب اللہ تعالیٰ عنہ میں تا

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تین صفات ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کار آ مدعضر ثابت ہوسکیں گے:

پہلی صفت: صحابہ کرام کے دل باطنی بیماریوں اور روحانی آلائٹوں یعنی تکبر، حسد، ریا، لا لیے ، بخل، بغض وغیرہ سے بالکل پاک وصاف اور خالص ومخلص تھے، لہذا ہر مسلمان پرلازم ہے کہ سخچ اللہ والے ، ہنج سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کرے اور ان کی اصلاحی تربیت کے ذریعے ان مہلک روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

دوسری صفت: وہ علم کے اعتبار سے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناسی کی آخری صدول تک پہنچ گئے تھے جہال تک ان سے پہلے انبیاء کو چھوڑ کرنہ کوئی انسان پہنچ سکا اور نہ آبیدہ پہنچ سکتا ہے البندا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ روحانی اور رحمانی علم کی جبتو کر ہے۔ بیٹم اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے بغیر کا ئنات اور اس میں موجود اشیا وحوادث کی حقیقت سمجھ نہیں آسکتی۔

" تنبسری صفت: وہ روئے زمین پرسب سے کم تکلف کے حامل بننے میں کا میاب ہو گئے۔

ہرمسلمان بے تکلفی ،سادگی اور جفاکشی اختیار کرے۔مغرب کی ایجاد کر دہ طرح طرح کی سہولیات اور عیش وعشہ و سرایہ اور سیختر سراتر بجد مصطرح سرار سے معرب میں میں میں اس م

اور عیش وعشرت کے اسباب سے تنی کے ساتھ بچیں۔ ہرطرح کے حالات میں رہنے، کھانے ، پینے

اور پہننے کی عادت ڈالیں۔( تیز قدموں سے) پیدل چلنے، تیرا کی کرنے، گھڑسواری،نشانہ بازی اور ورزشوں کے ذریعے خودکو جات و چو بندر کھنے کا اہتمام کریں۔

2-مال وجان سے جہادفی سبیل اللہ:

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد سبیل (راستہ)اورمسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن ہے۔ دجال کے کارندے یہودیوں کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندرازخود پیدا شدہ عزم جہاد کا زُخ پھیر کر انہیں بے مقصد اور سطی علمی تحقیق ، فنون وصنعت میں مغرب کے تعاقب، سائنس وٹیکنالوجی کےحصول کی خواہش میں مغرب کے از کاررفتہ نظریات کی پیروی اورمعیشت واقتصادی کی بہتری میں حلال وحرام کی تفریق کے بغیر مالی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مشغول کر کے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی بے مثال، تیز رفتاراور ہوش رباتر قی ہے محروم اور غافل کر دیں اور جہاد کی تو ہین و تنقیص ، انکار وتر دیدحتیٰ کہ جہاد سے بیٹھ پھیر کر دوسری چیزوں میں فلاح و کامیا بی اور نجات تلاش کرنے والے بنا کراللہ تعالیٰ کےغضب وانتقام کا شکار بنادیں۔ جہاد وہمل ہے جس سے یہودیت کی جان نکلتی ہے۔لہذامسلمانوں کی بقاوفلاح اس میں ہے کہا پنی نئی نسل میں جذبہ ً جہاد کی روح پھونک کراس د نیا ہے جا کیں اور اپنے اہل وعیال اور متعلقین کا اللہ کے راستے میں جان و مال قربان کرنے کا ذہن بنا ئیں۔جذبہُ جہا دا ورشوقِ شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلما نوں کی بقاوتر قی کا تصور پہلے تھا، نہآیٹدہ ہوسکتا ہے۔

3- فتنهُ مال واولا ديحقاظت:

فتنهٔ دجال دراصل ہے ہی مال کی محبت اور مادیت پرستی کا فتنہ، اس کیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کرے۔ ہر طرح کے حرام سے بالکل اجتناب کرے۔ صرف اور صرف حلال مال کما ئیں اور پھراس میں سے خود بھی فی سبیل اللہ خرچ کریں اور بچوں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرواکران کی عادت ڈالیں۔ اولا دکی دینی تربیت کریں اور ان کی محبت کودینی کاموں اور جہاد فی سبیل اللہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔

#### 4- فتنه جنس سے حفاظت:

(1).....مرداورعورت کامکمل طور پرعلیحدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشرعی پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(2).....عورتوں کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینا اور ان کی مخصوص ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کرنا، جواُن کی فطرت اور شریعت کے خلاف ہیں۔ علاوہ دیگر ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کرنا، جواُن کی فطرت اور شریعت کے خلاف ہیں۔ (3)..... بالغ ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں کی شادی میں دیرینہ کرنا۔

(4).....نكاح كوزياده سے زياده آسان بنانااور ضخ نكاح كوزياده سے زياده منضبط بنانا۔

(5)....کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محرومی کو کم سے کم واقع ہونے دینا، لہذا ہڑی عمروں کے مردول اورعورتوں کو بھی پاکیزہ گھریلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔ کے مردول اورعورتوں کو بھی پاکیزہ گھریلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔ (6).....کثر تے نکاح اور کثر تے اولا دکورواج دینا، ورنداُ مت سکڑتے سکڑتے دجالی فتنے کے آگے سرنگوں ہوجائے گی۔

(7).....مردوں کی ایک سے زیادہ شادی۔دوسری شادی ترجیحاً بیوہ،مطلقہ،خلع یا فتہ یا ہے سہاراعورت سے کی جائے۔

(8)..... بيوه ومطلقه عورتوں كى جلد شا دى \_

(9)....شادی کوخرج کے اعتبار ہے آ سان تر بنانا اور نکاحِ ثانی اور بیوہ ومطلقہ ہے شادی پر ہرطرح کی معاشرتی پابندیوں کا خاتمہ کرنا۔

آپریش سے حتی الوسع اجتناب کرنا۔

5- فتنهُ غذا سے تفاظت:

فتنة وجال اكبر كے سامنے سب سے زيادہ آسان شكار حلال وطيب كے بجائے حرام مال اور خبیث غذا ہے پروردہ جسم ہوتا ہے، لہذا جن چیزوں کوشریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بختی سے بچایا جائے۔حرام لقمہ،حرام گھونٹ اور حرام لباس سے خود کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔ مصنوعی طور پر Cross-Polination اور Hybridization کے ذریعے پیدا کردہ غذاؤ ل نیز ڈبہ بندغذائی اشیا اور جینیاتی و کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤں سے ختی سے پر ہیز کیا جائے۔ اُمت مسلمہا پنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے زراعت، باغبانی ،شجر کاری اور حیوانات کی قدرتی افزائش نسل پر توجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزاسے پاک اجناس، کچل، گوشت اور دود ھ حاصل کر کے ان مضرا اثر ات سے نیج سکے جو یہودی سر مابید داروں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے . ذریعےان قدرتی چیزوں کورفتہ رفتہ مصنوعی بنا کرانسانوں میں انجیکٹ کیے جارہے ہیں۔

6- فتشميريا عن فاظت:

د جالی قو توں کا سب سے اہم ہتھیار'' دجل'' ہے بینی جھوٹ اور مکر وفریب جھوٹا پروپیگنڈہ' حجموثی افواہیں، جھوٹی الزامات، حجموٹے دعوے، حجموٹا رعب، حجموثی دھمکیاں۔مصدقہ حجموثی خبریں جوغلط کو پیچے بتا ئیں اور مبینہ جھوٹی رپورٹیں جو پیچ کو جھوٹ میں چھپائیں۔اعلیٰ عہدوں پر فائز باوقار شخصیات کے نکارانہ جھوٹ میں ملفوف بیانات، جادو بیان اینکر پرس کے ذریعے پھیلائے گئے ز ہر ملیے خیالات ونظریات ..... بیسب پچھاوراس جبیبااور بہت پچھ د جالی کے ہرکاروں کے مخصوص حربے ہیں۔اس دور کے انسانوں پرلازم ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ کے فتنے سے خود کو بچائیں۔اور اس کا طریقتہ ہیے ہے کہ (صبح شام) سورہ کہف کی ابتدائی وآ خری آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا مانکیں کہ انہیں حق و باطل میں اور اصل و دجل میں تمیز کی صلاحیت عطا کرے۔

2-اس دعا کے ساتھ ہرطرح کے گنا ہوں سے بچیس اور ظاہر و باطن میں تقویٰ کا اہتمام کریں کہاس کی برکت ہے اہلِ ایمان کو'' فرقان'' عطا ہوتا ہے بعنی الیی فہم وفراست جس ہے پیچے اور غلط، پیج اور جھوٹ میں فرق کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔ 3- میڈیا پرانحصار کرنے کے بجائے حقیقتِ حال معلوم کرنے کے بجی طریقے استعال میں لائے جائیں، مثلاً: جوصاحبِ ایمان دجالی قوتوں کے خلاف کام کررہے ہیں یا میدانِ جہاد میں برسر پیکار ہیں، ان سے ربط ضبط رکھا جائے۔ ان سے زمینی حقائق معلوم کیے جائیں۔ علائے حق کی خدمت میں آ مدورفت رکھی جائے اور صالحین وقت کے حلقے میں سینہ بہسینہ چلنے والی خبروں سے مطلع رہا جائے۔

4- اگر جدید میڈیا سے خبریں سننی ہی پڑجا ئیں تو ان کی رومیں بہہ جانے کے بجائے ان کا تجزیہ کیا جائے۔ ان کا تجزیہ کیا جائے۔ جن اسلامی مما لک، دینی افراد ، نظریاتی تعلیمات ، جہادی تحریکات یادینی اداروں کے متعلق افواہی خبریں فراہم کی جارہی ہیں ، ان سے تحقیق کی جائے۔ اگر تضادیا تعارض دکھائی دے تو اہلی علم وصلاح کی بات پراعتماد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں بیچ کر دجل پھیلانے والوں کے اصراریر۔

5- دین و مذہب اور ملک و ملت کے مفاد کے خلاف کسی بات کو آگے نہ پھیلایا جائے۔کسی
نیک نیت شخصیت یا ادار ہے ،تحریک و تنظیم کے خلاف مہم میں شریک ہونے بننے کے بجائے خیر کی
بات پھیلائی جائے اور حسنِ ظن پر بہنی تنجرہ دوٹوک انداز میں بیان کیا جائے۔افواہوں کا آسان
شکار بننے کے بجائے مؤمنا نہ فراست کا اظہار کیا جائے۔

7- فتنشيط نيت عرهاظت:

شیطان نے جنت سے نکالے جانے کے وقت قتم کھائی تھی کہ وہ آ دم کی اولا دکو گراہ کرنے کا ہر وہ جتن کرے گا جس کے ذریعے وہ اسے جنت میں داخلے سے روک سکے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑ ہے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار چونکہ دجال ہے، اس لیے شیطان کی پوجا اور دجال کی جھوٹی خدائی کو تسلیم کرنا دونوں ہم معنی باتیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں یعنی شیطا نیت اور دجال کی تعظیم قشہیر کے لیے آج کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات دنیا بھر میں باتا عدہ منصوبے کے تحت پھیلائے جارہے ہیں اور ان کوفروغ دے کرعنقریب ظہور کرنے والے" یک

چیثم شیطان'' ہے لوگوں کو مانوس کیا جار ہاہے۔اپنے گردو پیش میں پھیلی ہوئی ان علامات کو پہچاننا اوران کی نحوست سے خود کواور دوسروں کو بچانااوران کے پیچھے چھپے خفیہ شیطانی پیغام کومستر دکر کے رجمان کے مبارک پیغامات بھیلانا ہرمسلمان کی ذمہ داری ہے۔ان علامات میں سب سے مشہور اکلوتی آئکھ ہے۔ جو د جال کی معیوب اور قابل نفرت پہچان ہے کیکن د جال کے ہرکارے اسے طافت کا سرچشمہ بتا کر دنیا بھر کے لوگوں کو اس سے مانوس اور مرعوب کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اہرام مصرجیسی تکونی علامات یا عمارات، سانپ، آگ (شیطان آگ سے بنا ہے) شیطان کے سینگ، کھو پڑی اور دو ہڑیاں ، دوعمودی ستون ( یعنی خیر کے مقابلے میں شرکی قوت ) فرش پر چوکور سیاہ اور سفید خانے (بیعنی روشنی کے مقابلے میں تاریکی کا اظہار) 666 کا عدد، گانوں اور پاپ میوزک کے شیطانی بول اورفلموں کے وہ مناظر جن میں شیطانی علامات اورنشانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔سب سے بڑھ کریہ کہ دوشیطانی کا موں سے بیچنے کی کوشش جوشیطان کی پوجا کرنے والوں اور د جالی کی راہ ہموار کرنے والوں کا سب سے آ زمودہ گر ہیں: (1) فحاشی یعنی جنسی بے راہ روی ، جس کی کوئی انتہانہیں اور بیانسان کوحیوانیت (کتے ، بلی) کی سطح تک لے جاتی ہے۔ یعنی''اسفل السافلين" تک جہاں وہ بآسانی وجال کا غلام اور شیطان کا پجاری بن جاتا ہے۔ (2) جادوگر: شیطان کوخوش کر کے دنیاوی فوائد ( دولت ،شهرت ،جنسی تسکین ) لوٹنے اور ما فوق الفطرت شیطانی قو توں سے بیمد دحاصل کرنے کے لیے آج کل جاد وکوسائٹفک طریقے سے فروغ دینے کے لیے شیطان کے چیلے جدیدترین انداز اختیار کررہے ہیں۔اس شیطانی جال سے بچے جس میں سچنسنے والا ایمان سے ہاتھ دھوکر دھو کے اور سراب میں پڑار ہتا ہے، یہاں تک کہا ہے موت کے سکرات آن گھیرتے ہیں۔

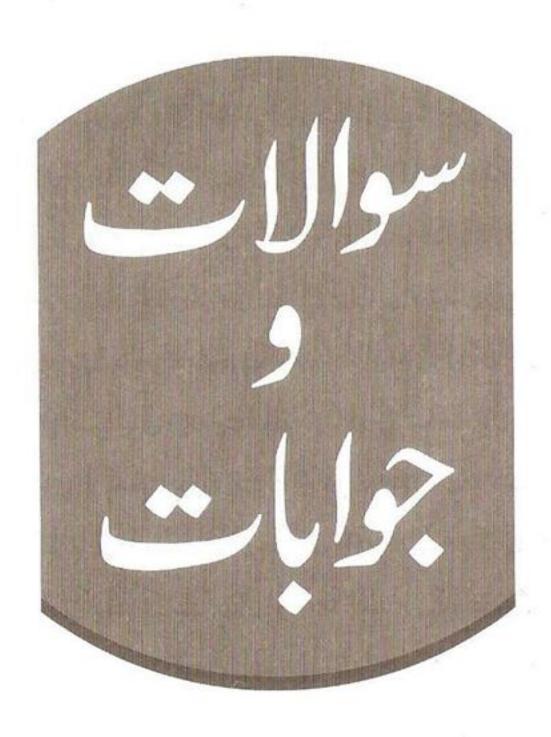

# بائبل کی پیش گوئیاں مسجداقصی یا ہیکل سلیمانی ، عبسائی حضرات کا ایک ہے ٹیکا سوال

السلام عليكم!

ہم چند دوست مل کرمفتی صاحب کو بیہ خط لکھ رہی ہیں۔ہم ایک مشنری اسکول میں پڑھتی ہیں جس کوایک سسٹر چلاتی ہیں۔ہم سب آپ کا کالم بہت شوق سے پڑھتی ہیں اوراس سے رہنمائی اور آگھ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ہمارا خط لکھنے کا مقصد چندایک سوالات کرنا اور پچھ باتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اُمید ہے آپ تسلی بخش جواب دیں گے۔گزارش ہے کہ آسان اُردو میں جواب دیں گے۔گزارش ہے کہ آسان اُردو میں جواب دیجے گا۔

(1) پہلاسوال آپ کے قسط وار کالم''مہدویات' کے بارے میں ہے جس کالم میں آپ نے '' حضرت دانیال'' کا قصہ بتایا تھا۔ اس کالم میں کچھ پیش گوئیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ اس میں جو آپ نے 2300 سال بعد ایک ریاست کے قیام کا بتایا تھا وہ سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن آپ نے 2303 سال نکالے تھے وہ بات تھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس بات کا اسکندراعظم کے ایشیا فتح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ یونان کا اسکندراعظم ہے؟

(2) اسرائیلی جو بیت المقدس کومنہدم کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں کیا احادیث میں ذکر ہے؟ کیا واقعی مسجدِ اقصلی منہدم ہوجائے گی اور اس کی جگہ تیسرا ہیکل سلمانی تغمیر ہوگا؟

(3) تیسراسوال آپ کے کالم''زیرو پوائٹ'' سے متعلق ہے۔ اس میں ایک جگہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہودیوں نے جوز مین کے قدرتی نظام کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کررکھی ہے اس سے ز مین کی کشش ختم ہوجائے گی اور زمین رک جائے گی۔اس کے بعد زمین متضا دسمت میں گھومنا شروع ہوجائے گی۔جس کی وجہ ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہالسلام کے نزول اور پھراس کے بعدان کی وفات کے کافی عرصہ بعدسورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تب تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ کیا جب د جال کے خروج سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کیا تب ہی تو ہدکا درواز ہ بند ہوجائے گا؟ کیا سورج دوبارمغرب سے طلوع ہوگا؟ (4) چوتھا سوال ہم میکرنا جا ہیں گے کہ کیا قرآن کریم کانسخہ سی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہواہے؟ یا پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تب وحی کو بلوا کرقر آن کی آیات تکھواتے تھے تو کیا وہ کوئی چیز جس پر بیآیات لکھی گئی ہوں اب موجود ہیں؟ بیسوال ہم سے اکثر عیسائی لڑ کیاں پوچھتی ہیں ہم ان کو جواب تو دے دیتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں۔اوراو پر کیا گیا سوال دُہراتی ہیں؟ اس سوال سے ہم اپنی بھی معلومات میں اضافہ کرنا جاہتے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائی لڑ کیوں کو اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ اصل بات کچھاس طرح ہے ہے کہ ہماری جماعت کی ایک عیسائی لڑکی چھٹیوں میں عیسائیت کی طرف کچھزیادہ ہی مائل ہوگئی تھی۔چھٹیوں کے بعد جب وہ اسکول واپس آئیس تو وہ پہلے سے کافی حد تک بدل چکی تھی حتی کہ اس نے گانا گانے تک چھوڑ دیا تھا۔اس کے بعداس نے جماعت کی باقی عیسائی لڑکیوں کو بھی تبلیغ شروع کردی۔اس نے ہم سے بھی کچھ سوالات کیے۔ ہمارے مذہب سے متعلق اور کافی دنوں تک لگی رہی۔ہم نے اس کے سوالات کے جوابات بھی دیے اور ساتھ میں ہم نے بھی اس سے پچھ باتیں پوچھیں۔اس کو پیجھی کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللّٰدعلیه وسلم کی آمد ہے متعلق پیش گوئیاں ابھی بھی موجود ہیں لیکن وہ اس سے انکار کرتی ۔ہم لوگوں نے آپس میں بہت بحث کی لیکن وہ نہ مانی۔ تب ہم نے بیسوچ کر کہ بیہ بحث لا حاصل ہے اوراس سے تبلیغ کامقصد پورانہیں ہور ہاتو ہم نے اس سے دین کے بارے میں بات کافی حد تک کم کردی۔ہم خود بھی اس کواسلام کی تبلیغ کرنا جاہتے ہیں لیکن اس کے لیے بچے طریقہ کیا ہے؟ وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے اگراخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ہے کیکن وہ صرف کفروشرک میں مبتلا ہے۔ وہ فرقے کے لحاظ سے'' پروٹسٹنٹ' ہے۔ پلیز! آپ ہمیں سے ضرور بتا کیں کہ ہم اس کواللہ کی وحدا نیت اور اسلام کے قل ہونے کا یقین کیسے دلا کیں؟

(5) ہمارے اسکول میں صبح اسمبلی کے وقت '' پی ٹی'' یعنی ورزش کروائی جاتی ہے۔ پہلے تو سے '' بی ٹی'' بغیرمیوزک کے ہوتی تھی لیکن ایک دوسال پہلے'' پی ٹی'' ایک انگریزی گانے پرشروع کرادی گئی اور'' پی ٹی'' بھی پہلے سے مختلف ہوگئی جو کہ ڈانس سے مشابہت رکھتی تھی۔ہم لوگ پہلے تو یہ ' پی ٹی'' کرتے رہے لیکن اب جبکہ ہمارے ذہن دین کی طرف تھوڑا مائل ہوئے تو ہم نے سوچااس طرح کی پی ٹی کرنا بھی ایک گناہ ہی ہے۔ہم مسلمان دوستوں سے پہلے اسی عیسائی لڑکی نے یہ ' پی ٹی'' کرنا چھوڑی تو ہمیں بھی حوصلہ ملا اور ہم نے چھوڑ دی۔ جب چند ٹیمچرز نے ہید یکھا اورہم سے دریافت کیا کہ ہم'' پی ٹی'' کیوں نہیں کرتے تو ہم نے کہددیا کہ بیر' پی ٹی''نہیں بلکہ ڈانس ہےاورہمیں اس طرح کی پی ٹی پسندنہیں۔ہم نے پرنسپل سے بھی بات کی تو وہ ہمیں سمجھاتی ر ہیں کہاس میں کوئی خرابی نہیں۔انسان کوتنگ نظرنہیں ہونا جا ہیے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کیکن اس کے بعد جب ہماری اسلامیات کی ٹیچر نے بھی ہم سے" پی ٹی'' کرنے کو کہا تو ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں؟ ہم نے اسلامیات کی ٹیچر سے اس موضوع پر بات کی کہ بید پی ٹی نہیں بلکہ ڈانس ہےاور وہ بھی میوزک کے ساتھ۔تومس نے کہا: بیاسکول کے اُصولوں میں شامل ہے اور آپ کو بیضرور کرنا پڑے گی۔مس نے مزید کہا اسلام اتنی پابندیاں نہیں لگا تا اور میوزک کے بارے میں اسلامیات کی استانی نے کہا آپ خود دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ججة الوداع کےموقع پرتشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کراور گیت گا کران کا استقبال کیا۔ بیہ بات س کر پہلے تو ہم اپنے ذہنوں پرزورڈالتے رہے کہ خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر کب دف بجایا گیا تھا؟ جب ہم نےمس کواصل واقعہ اور میوزک کی ممانعت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ہماری بات ماننے سے ہی انکار کردیا اور مزید کہا: ڈھول کا جومیٹیریل ہے وہ دف والے میٹریل جبیا ہی ہوتا ہے۔مس نے بیجھی کہا: پی ٹی وغیرہ کرنے سے کوئی آپ لوگ عیسائی نہیں ہوجا <sup>ک</sup>یس

گے؟ مذہب تو دل کے اندر ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ خیر! کافی دیر بحث کے بعد مس نے ہماری بات مانے سے انکار کر دیا اور ہم دوستوں کو''نا فر ما نبر دار'' کا خطاب دے دیا گیا۔ کیونکہ مس کے کہنے کے مطابق سب مسلمان لڑکیاں تو ہیکرتی ہیں لیکن ہم نے یہ پی ٹی نہ کر کے ٹیچرز کا حکم نہیں مانا۔

اب آپ ہی بتائیں کہ ہم ایس صورت حال میں کیا کریں؟ کیا واقعی ہم ہے سب نہ کر کے اپنے اسا تذہ کی نافر مانی کے مرتکب ہورہے ہیں؟ ہم نے صرف آپ کو ہی اس لیے خط لکھا کیونکہ ہم آپ کو اپنا بڑا اور ہمدر دہمجھ کرآپ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہر بانی ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی فر مائیں کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آ مین ۔ آخر میں یہ ہیں گے کہ آپ اس عیسائی لڑکی کے لیے ہدایت کی دُ عالیجھے گا۔

والسلام ..... يجه بريثان مسلمان بجيال

سب سے پہلے تو مجھے اس بات کے اظہار کی اجازت دیجھے کہ آپ اور آپ کی صالحات مومنات ساتھیوں کا خطمیر ہے لیے بڑی خوشگوار جیرت اور سرت کا باعث بنا۔ ایک عیسائی مشنری اسکول میں پڑھنے والی بچیاں اپنے دین سے اس قدر گہراتعلق، اس کی درست معلومات کا اتنا شوق، اس کے تمام احکامات پڑ عمل کا اس قدر جذبہ اور اس کے بارے میں شعور وواقفیت اور آگی طاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کر سکتی ہیں، یہ بات میرے لیے اس قدر خوثی اور اطمینان کا باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زرتعلیم ہیں وہاں اپنے کردار، باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زرتعلیم ہیں وہاں اپنے کردار، اپنی نشست و برخاست اور سجح اسلامی تہذیبی واخلاقی نصور پیش کر کے جس قدر تبلیغ کر سکتی ہیں اپنی نشست و برخاست اور سے اسلامی تہذیبی واخلاقی نصور پیش کر کے جس قدر تبلیغ کر سکتی ہیں شاید کسی اور ذریعہ سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ آپ نے مشہور محاورہ میں رکھا ہوگا: Actions میں کہ ہر چیز پڑمل پیرا ہوں گی تو یہ چیز دومروں کے لیے اولاً تو باعث بحت ہوتا ہے۔'' جب آپ دین کی ہر ہر چیز پڑمل پیرا ہوں گی تو یہ چیز دومروں کے لیے اولاً تو باعث بحت ہوتا ہے۔'' جب آپ دین کی ہر ہر چیز پڑمل پیرا ہوں گی تو یہ چیز دومروں کے لیے اولاً تو باعث بحت سہوگی اور یہی تجس

(2) مضمون میں بات پچھ بہم رہ گئی ہے۔اس کا پس منظر پچھ یوں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے نفرت کی ریاست (بعنی اسرائیل) کے قیام کی تاریخ بتاتے ہوئے فر مایا تھا:'' پھر میں نے دومقدی غیبی آ واز وں کو بیہ کہتے سنا:'' بیہ معاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میز بان اور مقدس مقام کوفترموں تلےروند دیا جائے؟''اس پر دوسری آ واز نے جواب دیا:'' دو ہزار تنین سودنوں تک کے لیے۔ پھرمقدس مقام پاک صاف کردیا جائے گا۔''اس سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 دنوں بعد قائم ہوگی۔( دانیال: ب:8، آیت: 14، 13) ایک پیش گوئی میں ہے کہ یہ 45 دنوں بعد ختم ہوجائے گی۔( دانیال: ب: 12 ، آیت: 8-13 )اب ان 2300 سال کا آغاز کب سے ہوگا اور پیہ 45 دنوں میں کیسے ختم ہوگی؟ شارحین کے مطابق ان 2300 سال کا آغاز یونانی بادشاہ اسکندر (البگزینڈر) کے ایشیا لینی ایران پر حملے سے ہوتا ہے۔ بیحملہ 333 قبل مسے میں ہوا۔ اس کو 2300 سال 1967ء میں پورے ہوں گے۔ (1967=333-2300) اسرائیل اگر چەقائم 1948ء میں ہوالیکن اس نے القدس پر قبضہ 1967ء میں کیا۔ 1967ء کے 45 سال بعد ( تورات کی ایک آیت کےمطابق کلام الٰہی میں دن سےمرادسال ہوتے ہیں ) یعنی 2012ء میں اسرائیل ریاست کا خاتمہ..... یا خاتمے کا آغاز ..... ہوجائے گا۔اس کی تفصیل ڈ اکٹر عبدالرحمٰن الحوالی کی کتاب یوم الغضب ،ترجمہ: رضی الدین سیدمیں دیکھی جاسکتی ہے۔ (3) یوں لگتاہے کہ یہود کی اس مداخلت اور کا ئنات کی تسخیر کی فضول کوششوں ہے دواثر ات

(1) زمین کی گردش میں گڑ بڑے دن رات کے بننے میں تین دن کے لیے فرق آ جائے گا۔
پہلا دن ایک سال، دوسرا ایک مہینے اور تیسرا ہفتے ہوجائے گا۔ یہ دجال کے خروج کے وقت ہوگا۔
(2) زمین کی محوری گردش رک جائے گی پھر متضاد سمت میں گھومے گی۔ ایسا ایک دن کے لیے ہوگا پھراس کے بعد بیہ گردش معمول کے مطابق ہوجائے گی۔ یہ دجال کی ہلاکت کے بعد قرب قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد تو بہ کے دروازے بند ہوجا کیس گے۔ یہ دوالگ الگ قرب قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد تو بہ کے دروازے بند ہوجا کیس گے۔ یہ دوالگ الگ واقعات ہیں جن کی مکند سائنسی وجوہ عالمی سطح پر کیے جانے والے وہ تج بات ہیں جو یہودی سرمائے کے بل ہوتے پر پوری دنیا کے سائنس دان یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں کر ہے سرمائے کے بل ہوتے پر پوری دنیا کے سائنس دان یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں کر رہے

ہیں۔ بیان علوم کی روشنی میں ایک امکانی تو جیہہ ہے جن تک آج کی دنیا پہنچے سکی ہے، کو کی حتمی تحقیقی یا آخری رائے ہیں۔ حقیقت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

مولا نا اساعیل ریجان صاحب نے بھی بندہ سے بیسوال کیا تھا۔اس لیے بندہ اس کی پچھ مزیدتشریح ضروری سمجھتا ہے۔ پہلے تو پیلحوظ رہے کہ ہر چیز کا اصل سبب تو اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ظاہری سبب کوئی بھی چیز ہوسکتی ہے۔ دجال کے خروج سے پہلے زمین کی گردش تھم کرتین دن کے لیےست ہوجائے گی۔ پہلا دن سال، دوسرا مہینے اور تبسرا ہفتے کے برابر ہوجائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد قیامت کے قریب زمین کی گردش ذرا دیر کورک کر پھرمخالف سمت میں شروع ہوجائے گی۔ایک دن کے لیے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس کے بعد وہ معمول کے مطابق پھرمشرق سے طلوع ہوگا۔ان دو واقعات کا حقیقی سبب تو خالق کا کنات کا امر ہوگا۔ ظاہری سبب یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں تسخیر کا کنات کے لیے کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جوفطری نظام میں مداخلت کر سے اسے اپنے تابع بنانے کے لیے کیے جارہے ہیں۔کوئی بعیرنہیں کہ خروج وجال سے پہلے زمین کا تھم جانا ان کا ایک فوری اثر ہواور ہلاکت د جال کے بعد زمین کا اُلٹی سمت گردش کرناان کا دوسرااثر ہوجو ذرا دیرے ظاہر ہو۔ واللّٰد اعلم بالصواب

اس مضمون میں جو پچھ لکھا گیا یہ محض امکانی توجیبہہ ہے۔ ناقص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف'' تذکیر' ہے یعنی برادرانِ اسلام کوعلاماتِ قیامت کے تذکرے کے ذریعے قیامت کی یاد دلانا اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا۔ آپ کاشکر میہ کہ اس طرف توجہ دلائی۔

(4) ہاں! دنیامیں جتنے بھی قرآن کریم ہیں وہ صحابہ کے ہاتھوں کے بکھے ہوئے نسخے کی کا پی ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا لکھا ہوانسخہ استنبول، ترکی کے میوزیم (توپ کا پے) ہیں محفوظ ہے۔ عیسائیوں کی بدشمتی ہے کہ انجیل کا ایک بھی نسخہ اصل عبر انی زبان میں محفوظ نہیں (خود عبر انی زبان

ہی محفوظ نہیں )۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کالکھوا یا ہوا تو رہنے ہی دیں لیکن مسلمانوں سے وہ بیہ فضول سوال کرتے رہتے ہیں جوآپ سے کیا گیا۔ پچھ عرصة بل ایک عیسائی یا دری مسلمان ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب بیہوا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے مناظرے کے دوران سوال کیا کہ جوقر آن مجیرآج موجود ہے وہ تو نسخہ عثمانی ہے بینی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے لکھواکر پورے عالم اسلام میں بھجوایا۔ قرآن کریم کانسخہ محمد بیکہاں ہے؟ یا دری کہتا ہے بظاہر بیسوال بڑامعقول ہے کہ موجودہ قرآن عثمانی مصحف ،محمدی مصحف نہیں .....لیکن حقیقت میں اتنا فضول ہے کہ مجھے ساری رات اس پر بے چینی رہی۔ بالآخر میں نے اسلام قبول کرلیا۔ بیہ سوال ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ تاج کمپنی جونسخہ چھاپتی ہے، بیتونسخۂ تاجیہ ہے، نسخۂ عثمانیہ ہیں۔ جب کوئی شخص کوئی کتاب لکھے پھراسے شائع کروادے جو بعینہاس کی لکھی ہوئی تحریر کے مطابق ہوتو اس شائع شدہ کتاب کواسی شخص کی تصنیف کہا جاتا ہے۔ بیکوئی عقل مندنہیں کہتا کہاس کی کتاب صرف وہ ہے جواس نے خودلکھی یالکھوائی۔ بالکل یہی صورت حال قرآن کریم کی ہے۔عیسائی حضرات کے پاس تو انجیل کی اصل زبان کا بوری دنیا میں ایک بھی عبرانی نسخہ ہیں۔''عیسوی نسخہ'' کا ان سے کیا مطالبہ کیا جائے؟ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا .....ایک بھی نسخہ ..... پوری د نیا میں .....کہیں بھی ....کسی میوزیم میں بھی موجودنہیں \_مسلمانوں کی کتاب کی اصل زبان بھی محفوظ ہے، ابتدائے اسلام کے لکھے ہوئے نسنج بھی محفوظ ہیں۔ بیہ نسنج آج کے موجودہ نسخوں سے ....اور آج کے اور ساری دنیا کے قر آن کریم ایک دوسرے سے حرف بہرف ملتے ہیں۔ بیر اس کے اصلی اور حقیقی ہونے کی ایسی دلیل ہے کہ اس سے کوئی اٹکارنہیں کرسکتا۔ جبکہ دوسری طرف عیسائی حضرات کے ہاں صورت حال ہیہ کہ خوداس میں بھی اختلاف ہے کہ انجیل میں موجود حیار مختلف کتابوں میں ہے اصل انجیل کون سی ہے؟ اور وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ دنیا بھر میں انجیل کے ترجے چل رہے ہیں اور ہرتر جمہ دوسری زبان کے ترجے سے کافی کچھ مختلف ہے، کیکن کون ساتر جمہاصل کے زیادہ مطابق یااس سے قریب ہے، اسے چیک کرنے کا کوئی ذریعیہ ہیں،

کیونکہ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا ایک بھی نسخہ پوری دنیا میں .....کہیں بھی ....کسی عجائب گھر میں بھی موجود نہیں۔

آپ کو انجیل میں موجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق پیش گوئیوں کی کا پی بھیجی جارہی ہے۔
اس کی مدد سے آپ اپنی دوست کو اسلام کی دعوت بھی دے سکتی ہیں اور جو کلاس فیلوز آپ سے
قرآن کریم سے متعلق منفی سوالات کرتی ہیں ان کا جواب بھی اسی کے ذریعے ممکن ہے۔
غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب
"اسلام کیا ہے؟" بہت مفید ہے۔ حضرت مولانا مفتی تفی عثانی دامت برکاتہم کی کتاب "بائبل
سے قرآن تک" اور "عیسائیت کیا ہے؟" نیز معروف نومسلم دانشور "علامہ اسد لیو پولڈک" روڈ ٹو
کمٹ بھی لا جواب کتابیں ہیں۔ مؤخر الذکر کا اُردوتر جمہ" طوفان سے ساحل تک" کے نام سے

(5) آپ ہرگزاس ڈانس نما پی ٹی میں حصہ نہ لیں۔ بیاسا تذہ کی نافر مانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر ماں برداری کا تقاضا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت استنقامت

کے ساتھ کریں۔ قص اور موسیقی دونوں شیطانی کام ہیں۔ بیشیطان کے خاص ہتھیار ہیں۔ ان

کے ذریعے سے وہ دل میں نفاق کے بیج بوتا اور بے حیائی کے کاموں کا شوق پیدا کرواتا ہے۔
ہمارے رجمانی نمہ ہب میں رقص اور موسیقی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچاتو بچیوں نے دف بجا کرآپ کا استقبال کیا تھا۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام نے دف کی اجازت دی اور ڈھول کوشیطان کی آ واز قرار دیا تو دف اور ڈھول کواک علیہ جب اللہ علیہ والے کتنی بڑی جہالت کا شکار ہیں؟ اگر انسان نم ہب کی باتوں کواپنی ناقص عقل سے جبیہا کہنے والے کتنی بڑی جہالت کا شکار ہیں؟ اگر انسان نم ہب کی باتوں کواپنی ناقص عقل سے طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ جو بات ہمارے نم ہرب میں طے ہوگئی بس وہ حرف آخر ہے۔ کسی کو بیتی نہیں کہ من مانی خواہشات پورا ہمارے نہیں؟

اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ مذہب دل میں بھی ہوتا ہے اور سرسے پاؤں تک ہرعضو پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو اپنے مذہب کو دل میں چھپا کرر کھتے ہیں اور جسم پر ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مذہب بدل دیا ہے اور اب ہم کو بھی اس بڈھیبی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

دل سے دُعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس کو بھی اور ہم سب کو بھی نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ ایمان واسلام کی محبت اور اس پڑمل ، اس کی تبلیغ کا شوق ہمارے رگ و پے میں ، ریشے ریشے میں اُتاردے۔ آمین

# مصلحت بإغيرت ، كلوننك بإشعاعيس ، سوسال بعد

محترّ م مفتی محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

میں گزشتہ سات ساڑھے سات سال ہے آپ کا قاری ہوں۔ آپ کے مضامین''اقصلی کی پیار''،''بولتے نقشے'' وغیرہ میرے لیے باعثِ توجہ رہے ہیں۔ آج میں چند نکات پر اپنے اشکالات کی وضاحت چاہتا ہوں۔

(1) ...... آپ کی کتاب ''عالمی یہودی تنظیمیں'' میں صفحہ 53 پرلکھا ہے ''سوجدت پیند پوری دل سوزی اور مکمل خیرخواہی ہے مسلمان نو جوانوں کو مخل و برداشت اور وسعت نظری ورواداری کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو حکمت عملی سیجھنے اور صلح حدیبیہ والانرم رویہ اپنانے کی تربیت و بیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان وشمن کے زیر گلین علاقے '' مکہ کرمہ' میں جارہے تھے جبکہ دورِ حاضر میں دشمن چڑھائی کر کے مسلم مما لک کو روند نے آٹکلا ہے۔''

جناب مفتی صاحب! آج سے سات سال تین ماہ قبل''عزت مآب جناب پرویز مشرف صاحب' نے بھی کفرواسلام کے معرکہ میں صلح حدیبیہ کا حوالہ دیا تھااور کہا تھااس موقع پرضرورت حکمت سے کام لینے کی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت جذباتی ہور ہے سے۔

یہ بات بھی تھے ہے کہ مسلمان اس وقت کفار سے تعداد میں کم تھے، یہ بھی تھے ہے کہ وہ لڑنے کے اراد ہے سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے مکہ مکر مہ کے قریب پہنچے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نا كا فی تھے۔وہ اپنے بیں كیمپ سے تقریباً 400 كلوميٹر دور تھے۔ان کی كوئی دفاعی لائن نہ تھی۔ان کو کمک کا پہنچنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔وہ مشکل حالات میں بلیٹ کرکسی دفاعی حصار میں بناہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ گر میں سمجھتا ہوں کہ سلح حدیبیا کا تذکرہ بیعت رضوان کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بیروہ بیعت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔اس بیعت ہے ان تمام دعوؤں، تجزیوں اور اندیشوں سے تلعی اُتر جاتی ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ چونکہ حالات مسلمانوں کے موافق نہ تنصاس ليے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين نے وقت اور حالات د یکھتے ہوئے'' حکمت'' ہے کام لیتے ہوئے کفار کے تمام مطالبے مانتے ہوئے کے کرلی۔ مسلمانوں نے صلح حدیبیاس لیے نہیں کی کہ حالات مسلمانوں کے لیے ساز گار نہ تھے اور وفت کوٹا لنے کے لیے مجبوراً انہیں صلح کرنا پڑی ۔ سلح حدید بیچض اللّٰد کی وحی کی روشنی میں رسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے حکم سے ہوئی۔اس لیے کہ اللّٰد نتعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ باقی بیسوال کہ سورہ فنخ توصلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ وجی متلوی طرح وجی غیرمتلو پرایمان ر کھنے والوں کے لیےاس طرح کےاعتراضات کچھ معنی نہیں رکھتے۔'' حضرت پرویز مشرف'' کی حكمت قطعأ حضرت عمررضي الله عندسے زیادہ نہیں ہوسکتی ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی الله عنه کی حکمت کوصرف اور صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وحی الٰہی کی روشنی میں ویٹو کیا۔ مفتی صاحب کی کتاب سے لیے گئے مندرجہ بالا اقتباس ہے بھی مجھے بیمحسوں ہوتا ہے کہ جیسے سلح حدیبیاس لیے ہوئی کیونکہ مسلمان دشمن کے زیرِنگین علاقے میں جارہے تھے۔مؤد بانہ عرض ہے کہ میری اصلاح فرماد یجیے اور دل کے تر دد کو دور کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں پیجھی کہنا جا ہوں گاا گرآ بندہ بھی کسی صلح ہے مسلمانوں کی فنتح مبین اوراسلام کا غلبہ یقینی ہوتو فبھا ہمیں بلاوجہ خون بہانے کا شوق نہیں ہے (اپنا بھی اور دشمنوں کا بھی ) ورنہ ہمارا راستہ تو بدر وحنین،غزوہ بنونظیر،غزوہ بنوقینقاع، بنوقریظہ وخیبر سے ہوتا ہوا قادسیہ،نہاونداور برموک ہے گزرتا ہے۔ہماراراستہ سومنات سے گزرتا ہے نہ کہ پلٹن میدان سے۔ (2)....مفتی کے سلسلہ 'وجالیات' سے متعلق ضرب مومن 19 تا 26 ذی الحجہ 1429 ھ میں مضمون چھیا ہے: '' وجال کہاں ہے؟'' اس کے ابتدائی پیرا گراف میں لکھا ہے: '' وجال کچھ مواقع پر کچھ عرصے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھرزندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا وہ اسے کس طرح کرے گاغالباً کلوننگ کے ذریعے۔''

میری ناقص رائے میں بیا ندازہ صحیح محسوں نہیں ہوتا۔ کلونگ تو آج کل ہی کافی شہرت پا چکی ہے۔ دجال پچھ مواقع پزہیں بلکہ ایک عظیم انسان کوتل کرے گا۔ پھراسے دوبارہ زندہ کردے گا۔ لانو ذباللہ) پھر جب دوبارہ اسی شخص کو مارنا چاہے گا تو اس پر قادر نہ ہوگا۔ وہ جومسلمان کو دوبارہ زندہ کرے گاتو پھر اس انداز سے ہوگا کہ پہلے بیکام کسی نے کیا ہوگا۔ اسی کوتو مثال بنا کروہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دوسری بات بیہ کہ کلونگ کے ذریعے ایک جاندار خلیہ لے کر جو جاندار پیدا کیا جا تا ہے وہ ہو بہو پہلے کی ہم شکل ہوتا ہے لیکن بیرہ بی پہلا جاندار نہیں ہوتا۔ بلکہ بیا کی ہم شکل ہوتا ہے لیکن بیرہ بی کا اور بڑا ہوکر ہو بہوا پئے سابقہ جاندار کی قل میں ہوتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ پروان پڑھے گا اور بڑا ہوکر ہو بہوا پئے سابقہ جاندار کی قل میں ہوتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ پروان پڑھے گا اور بڑا ہوکر ہو بہوا پئے سابقہ جاندار کی قل میں ہوگا جبہ د جال جس شخص کو مارے گا اسی کوزندہ کرے گا۔ وہ بچہ نہیں ہوگا ، اسی عمر کا وہی شخص ہوگا اور بڑا ہوکر ہو بہوا ہے اس خیال بیا نگی د ہل کہے گا کہ اب تو مجھے تیرے د جال ہونے کا یقین اور بھی پختہ ہوگیا۔ اپنے اس خیال بیا نگی وہال ہونے کا یقین اور بھی پختہ ہوگیا۔ اپنے اس خیال میں اصلاح کا طالب ہوں۔

(3) .....ای مضمون کے آخر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک جزیرہ پران کی ملاقات جساسہ اور وجال سے ہوئی۔ وجال زنجیروں میں جکڑ اہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج سے سوسال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ (حدیث کے سجے الفاظ مجھے یا دنہیں ہیں۔ مفہوم تقریباً بہی ہے ) یعنی اس وقت روئے زمین پر جوانسان بستے تھے، 100 سال بعد یعنی 110 ھ تک ان میں سب کا انتقال ہوگیا۔ اسی بنا پر علما کا ایک بڑا طبقہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات و نیا کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ تھے تو بھی 100 سال بعد وہ بھی کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ تھے تو بھی 100 سال بعد وہ بھی

وفات پاگئے اور اب زندہ نہیں ہیں۔ان دواحادیث کا ظاہری تعارض تر دو میں ڈالتا ہے۔آپ سے مؤ دیا نہ درخواست ہے کہ مناسب تطبیق فر ما کر ظاہری اشکال کو دورکر کیجیے۔

دوسری بات سے کہ دجال یقیناً ایک انسان ہی ہے، جن نہیں ہے۔ کیونکہ جنوں میں سب سے براشد ید شیطان ہے۔ اس میں بھی بیطافت نہیں کہ زبردسی کی گناہ پر آمادہ کرلے۔ دجال انتہائی ذبین اور سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہوگا۔ وہ اگر کسی گمنام جزیرہ پر قید ہے تو وہ بیعلوم کہاں سے سیجھے گا؟ نیز اس دنیا پر رہتے ہوئے کیا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا؟ اب تک تو وہ ہزاروں سال کا بوڑھا ہو چکا ہوگا؟

(4).....گزشتہ کچھ مضامین میں" حضرت مہدی" کے ظہور کی علامت بیہ بتائی تھی کہ اسی سال ماہِ رمضان میں جاپئدگر ہن اورسورج گر ہن ایک ہی مہینہ میں ہوں گے۔ 1424 ھ میں ایسا ہی ہوبھی چکا ہے مگراہم بات بیرکہاس سال جا ندگرہن درمیان مہینہ نہیں بلکہ شروع مہینہ میں ہوگا۔ یہ بات تو ایک اسکول کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ قمری مہینہ کی آخری تاریخوں 28 یا 29 تاریخ کو ہوتا ہے جبکہ جا ندگر ہن ہمیشہ وسط مہینہ بینی 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ہوتا ہےاوراس کی وجہ جا نداورز مین کی مخصوص حرکات ہیں۔پہلی تاریخ کو جا ندگر ہن ہونا خلاف عادت ہوگا۔ مجھےخلاف عادت کسی واقعے کے ہونے سے انکارنہیں ہے۔ قیامت کے قریب بے شارخلاف عادت واقعات ہوں گے مگر جو بات میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ پہلی تاریخ کے جاند کے جاندگرہن کا مشاہرہ کیسے کیا جائے گا؟ پہلی تاریخ کا جاندنہایت باریک ہوتا ہے۔بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا، بہت کم وفت کے لیے اُفق پر رہتا ہے۔ایسے میں اگراس پر گہن ہو بھی رہا ہوتو عام آ دمی کے لیےاس کا مشاہرہ تقریباً ناممکن ہے۔ابیا ہی محسوس ہوگا کہسی وجہ سے آج جا ند نظرنہیں آیا کسی کا ذہن ماسوائے سائنس دا نوں کے گرہن کی طرف نہیں جائے گا۔للہذا بیکھلی ہوئی نشانی محسوس نہیں ہوتی۔ نیز ریہ جاند گرہن ہرسال پہلے سے جیسے ابھی سے ریہ بتادیا گیا ہے کہ 2009ء میں دوسورج گرہن اور جیا رجیا ندگرہن ہوں گے، انہی میں سے ہوگا یا بیہ بالکل حساب

ہے ہٹ کر ہوگا۔

اُمیدکرتا ہوں آپ جوابات دے کرمیرےاشکالات کودورکریں گے۔ والسلام ...... ڈاکٹر محمد عارف، حیدر آباد

جواب:

یاد آوری، رہنمائی اور صلاح واصلاح کا از حد شکر بید۔ اللّٰہ تعالیٰ آپ کواس کا اجرعطافر مائے اور آپ کواپنی، اپنے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین

(1).....اس جملے میں جدت پیندوں سے مرادوہ اسکالر تھے جنہوں نے مشرف صاحب کووہ تقر ریتیار کر کے دی تھی جس میں انہوں نے مشہور زمانداس فاسد تاویل سے کام لے کراپنے ناجائز افعال کوسند جواز فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی بات بالکل بجااور درست ہے۔ ہندہ کے اس جملے کا مقصد ہرگز نام نہاد حکمت بہندی اور بزولی بنام مصلحت کوشی کی کسی بھی درجے میں حمایت نہ تھا، بلکہ وہی تھا جس کی تفصیل آپ نے کی اوراجمال میں نے بیان کیا کیکن مبہم جملے کی شکل میں۔ صاف بات رہے کہ کے حدیبیہ ہوئی اس لیتھی کہ مسلمانوں کے سپدسالا راعلیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک مسلمان (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کے انتقام کے لیے 14 سومسلمانوں سے موت تک لڑنے کا عہد لےلیا تھا۔اس غیرت اورا بمانی اخوت کے بے مثال مظاہرے نے کفار کومجبور کیا کہوہ آ کرسلح کی بات چیت کریں۔آج ہم نے ایمانی غیرت کوایک طرف رکھ کرخود کے حدیبید کی ہی ایسی تشریح شروع کردی ہے جو ہماری برولی اور ہے ایمانی کوسند فراہم کر سکے۔اس سے بڑی بذھیبی کی بات کیا ہوگی؟ کتاب کے الگے ایڈیشن میں استحریر کے ابہام کودور کر دیا ہے۔ جزا کم اللہ تعالیٰ (2)..... اس جملے کو بوں کردینا جاہیے..... ''غالبًا کلوننگ کی کسی ترقی یافتہ شکل کے ذریعے'' اور واقعہ میہ ہے کہ میرسب کچھ دجال کی طاقت کی سائنسی توجیہ ہے کیونکہ اس دارالاسباب میں اس کو جو طاقت ملے گی وہ بالکلیہ مافوق الفطرت نہ ہوگی بلکہ فطری قوتوں پر غیر معمولی شختیق کے ذریعے حاصل ہوگی جسے عام لوگ کر شمہ کو قدرت سمجھ کریہودی سائنس دا نوں

کے اس شعبرہ باز کو خدا مان لیں گے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے: '' دجال سائنسی علوم میں کمال مہمارت رکھتا ہے۔'' اگلے مضامین میں راقم یہ بات کہہ چکا ہے کہ برموداٹرائی اینگل میں کارفر ما شعاعوں کو یہودی سائنس دانوں نے کسی حد تک محفوظ کرلیا ہے۔ مکمل طور پرمحفوظ کرنے کو اور حب منتا استعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان شعاعوں کے ذریعے محیرالعقو ل کام پلک جھپتے میں مشااستعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان شعاعوں کے ذریعے محیرالعقو ل کام پلک جھپتے میں کے جاسکتے ہیں اور عنقریب دنیا د جال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتما شے دیکھے گی۔ کے جاسکتے ہیں اور عنقریب دنیا د جال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتما شے دیکھے گی۔ میں اس لیے کہ بیعام بنی نوع انسان کی بات ہور ہی ہے جواس وقت زندہ سے ۔ اس کے بعد بھی عموماً سوسال بعد زمین پر وہ انسان نہیں رہتے جوآج زندہ جیاں۔ ان کی جگہ تی مخلوق لے لیتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسا '' پیکر خیر'' اور د جال علیہ اللعنة جیسا۔'' سے مشتی ہیں۔

د جال گمنام جزیرے میں بند ہے، اسے بیاوم سکھنے کی ضرورت نہیں، پھے تو اس کی صلاحیتیں ہے۔ مثال ہوں گی (اگر چہ صرف شرمیں ہی استعال ہوں گی) اور پھے یہودی سائنس دان اپنی تمام ایجادات اس کے قدموں میں لاڈ الیس گے تا کہ وہ ان کی عالمی حکومت قائم کر سکے۔ جہاں تک اس کی عمر کی بات ہے۔ سب یا تو زمان وموسم اس پراٹر انداز نہیں یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو بنایا ہی اس کی عمر کی بات ہے۔ ایسا ہی کہ مدتیں گزرنے کے باوجود وہ شرکے کا موں کو مکھ نئر وج تک پہنچانے کے لیے ایسا ہی چوکس و بیدار ہوگا جیسا کہ کوئی جوان العمر ہوتا ہے۔

(4) ...... بیرحساب سے بالکل ہٹ کر ہوگا۔اس کے وقت کوسائنس دان پہلے سے متعین نہیں کر سکتے۔ غالبًا باریک ہونے کے باوجوداس کا عام اور کھلا احساس ہی اس کی انفرادیت ہوگا۔ واللہ أعلم بھا ھو کائن فی کائناتہ.

## جنگ بهندی ترغیب، جهادی ملی تدبیر، امیری تلاش

محتر م مفتی ابولبا به شاه منصورصاحب السلام علیکم ورحمة الله

فلسطين اوراقصلی کےموضوع پر آپ کےمضامین ایک عرصے سے میرے زیرِ مطالعہ رہے ہیں۔میں بیسب کچھ پڑھتا تھااورسو چتا تھا کہاقصیٰ کا مرثیہ تو سنایا جار ہا ہے،مگر مجھ جبیبا عامی اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ آپ کی کتاب'' وجال'' کے شائع ہونے کے بعد میکی دور ہوگئی۔اس میں میرے جیسے تخص کے کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے خیر دے اور آپ آیندہ بھی ہماری رہنمائی کا کام سرانجام دیتے رہیں۔ (1)..... میں سوچتا ہوں کہ اقصیٰ کے راستے میں ''ہند' پڑتا ہے۔فلسطین اور بیت المقدس میں آ خری بڑے معرکے سے پہلے روایات کے مطابق ایک بڑی اور فیصلہ کن'' ہند'' میں ہوگی جس میں مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے۔اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو باندھ کر جب واپس پلٹیں گے تو دریائے اردن کے کنارے حضرت مہدی اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ یہوداورموجودہ نصاریٰ کےساتھ ایک انتہائی خوفناک جنگ میں مصروف ہوں گے۔ بیشکر حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کا معاون ہوگا، چونکہ ہمارے خطے کواس'' جنگ ہند' سے براہِ راست تعلق ہے،اس لیے میرا خیال ہے کہ اقصلی کے ساتھ ساتھ''جنگ ہند'' کے موضوع پر بھی لوگوں کو بیدار کرنے كے مضامین لکھے جائیں، كيونكہ بہر حال 'جنگ ہند''' ہر مجدون' كے مقابلے میں زیادہ قریب ہے اور ہم اس میں طوعاً یا کر ہا ملوث ہوں گےلہذااس کی تیاری اور قلب کوگر مانے کی ضرورت محسوں کرتا ہوں۔ (2).....دوسری بات میر کی ملی جہا دکی عام آ دمی کے لیے کیا صورت ہے؟ ہرآ دمی کیا کرسکتا

ہے۔اس کا تعیین امیر جماعت کرتا ہے۔اس وقت ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا امیر کون ہے؟
میں جہاد کی تیاری کس طرح سے کروں؟ نماز "بیج وتخمید، ذکر اللہ اور حرام سے اجتناب کے علاوہ میں کیا عملی اقد امات کرسکتا ہوں؟ واضح نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کا جو وفد غزہ کے لیے گیا تھا میرے اندازے کے عین مطابق کچھ نہ کرسکا۔مصری حکومت نے اسے غزہ جانے ہی نہ دیا۔میرے خیال میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جو داخلی رکاوٹ ہے اُسے دور کرنا پہلے مرحلے میں ضروری ہے، مگراس کی صورت کیونکر ہوسکتی ہے؟

(3)....روایات میں ہے کہ قربِ قیامت میں مسلمان اورعیسائی مل کرایک جنگ کڑیں گے، اُس میں انہیں کامیابی ہوگی۔مسلمان کہیں گے کہ بیکامیابی ہماری دجہ سے ہوئی اور عیسائی اس کا کریڈے خود لینے کی کوشش کریں گے۔بعد میں مسلمانوں اورعیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوجائے گی۔میں کوئی عالم تو نہیں ہوں۔بس ایسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید بیہ جنگ کمیوزم (رُوس) کے خلاف افغانستان کی سرز مین پرلڑی جا چکی ہے جو درحقیقت کفر کےخلاف جہادتھا،مگرامریکانے ڈیڑھ دوبرس کی خاموشی کے بعد جب دیکھا کہ افغان مجاہدین تن تنہا کامیابی ہے بیہ جنگ کڑرہے ہیں تواپنے مفاد کی خاطر محض اسلحے کی صورت میں مدد کی جب کہ اس کا کوئی فوجی لڑنے ہیں آیا۔ بعد میں عیسائی اب اس فتح کا كريدُث ليت بين كههم نے ويتنام كابدله لےليا۔ ميں اپنی اس رائے کی تصحیح جاہتا ہوں۔اگر واقعی رُوس كے خلاف جنگ وہى جنگ ہے جس كاذكرروايات ميں ہے تو پھر آخرى معرك كاميدان سج چكا ہے۔ايسے میں ایک امیرِ جماعت اور قائد کامتلاشی ہوں جومیری اور مجھ جیسے ہزاروں عام مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور بتا تارہے کہ ہرا گلے مرحلے میں ہمیں کیا کرنا جاہیے۔اُمیدہے کہ آپ میری مؤثر رہنمائی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر محمدعار**ف،حیدرآ** باد

جناب ڈاکٹرصاحب!

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركانته

1- جب جذبه ٔ جهادا یک مؤمن کے دل کوشوقِ شهادت سے گر مانے لگتا ہے تو پھر شرق وغرب

کی تفریق کے بغیرا سے تو میدان کارزار میں ہی چین آتا ہے، چاہے وہ ہند میں ہے یا ہر مجدون
میں۔دراصل اسلام کے آغاز میں عرب سے غیرت مند مجاہدین نے ایک بیٹی کی پکار پر آگر سندھ
اور ہند کی سرز مین میں اسلام پھیلا یا تھا۔ اب آخری دور میں ''قصلی کی پکار'' پر ہند سے بلند بخت اور
اور ہند کی سرز مین میں اسلام پھیلا یا تھا۔ اب آخری دور میں ''قصلی کی پکار'' پر ہند سے بلند بخت اور
خوش نصیب جہادی جماعت لبیک کہتے ہوئے عرب جائے گی اور فلسطین کے ''معرکۃ المعارک''
میں امیر المجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی
میں امیر المجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی
بات کریں یا ہندگی، عراق کی یا کشمیر کی، ان شاء اللہ سعادت مندروعیں جب جہاد فی سبیل اللہ کی
ات واز پر لبیک کہیں گی تو ان کے لیے زمان و مکان اور جغرافیہ و زبان کا فرق بھی آٹر نے ہیں آئے
گا۔ و لیسے جہاد ہند کے ابتدائی تجرباتی معر کے جو سرز مین شمیر پر لڑے جارہے ہیں ان ہی کے
گا۔ و لیسے جہاد ہند کے ابتدائی تجرباتی معر کے جو سرز مین شمیر پر لڑے جارہے ہیں ان ہی کے
والے سے احتر کے متعدد مضامین المحدللہ اس موضوع کے حوالے سے اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔
والے سے احتر کے متعدد مضامین سے تو پوری کتاب تر تیب پاسکتی ہے۔
اور جہادا فغان پر لکھے گئے مضامین سے تو پوری کتاب تر تیب پاسکتی ہے۔

لیے درکارا بیندھن بھی کم نہ ہو۔اور جب جہاد بالنفس کا موقع آئے تو ہم اپنی حقیر جان کواللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ کریں نہ کسی کے دباؤیا رعب سے اسے چھوڑیں۔

### يجيس سوالات ايك تجويز

محترم جناب مفتی صاحب! السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

میرے اس خط کا مقصد اپنے ذہن میں پائے جانے والے پچھاشکالات کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا ہے جبکہ چندایک باتوں کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔علاوہ ازیں میں پچھتجاویز بھی دے رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پچھاشکالات اور تجاویز غیراہم ہوں ،لیکن جو مناسب معلوم ہوں تو دے رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پچھاشکالات اور تجاویز غیراہم ہوں ،لیکن جو مناسب معلوم ہوں تو 'د جال' نامی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں افادہ عام کے لیے انہیں شاملِ اشاعت کیا جاسکتا ہے۔

(1) ..... "مہدویات" کی پہلی قبط میں آپ نے پہلے بیراگراف میں حضرت مہدی کے بارے میں کھا ہے۔ " وہ ابھی پیدائیں ہوئے۔ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔"

کیا احادیث میں اُن کے وقتِ پیدائش کی علامات کے متعلق بھی کوئی روایت ملتی ہے؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر کھا ہے؟ بالفرض آگر ہم مان بھی لیں کہ وہ اسی سن ہجری یعنی 1429 ھ میں ہی پیدا ہوگئے ہوں تو پھر اُن کے ظہور کا سال 1469 ھ بنتا ہے جونصف صدی کے بعد آتا ہے جبکہ آپ نے لکھا ہے کہ صدی کے بحد وہ ہو کی اُر وسے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔

آپ نے لکھا ہے کہ صدی کے بحد وہونے کی اُر وسے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔

(2) ..... آپ نے مزید فرمایا ہے: "مہدی ان کا نام نہیں ، لقب ہے بمعنی "ہدایت یا فتہ۔" لیعنی اُمت کو ان کے دور میں جن اُمور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محفل ان چند چیز وں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہور ہوں گے، [اُمت کو کامیا بی اور برتری

کے لیے کن چیز وں اور اُمور کی ضرورت ہوگی؟ اِحضرت مہدی کو قد رقی طور پران کا ادراک ہوگا۔

[ کیا قرآن وحدیث میں مسلمانوں کے ہرمسکے کاحل موجود نہیں ہے؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے تمام مجاہدین ان تمام صفات سے عاری ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی حاصل کر سکتیں؟ اور وہ ان کو تا ہیوں کی تلافی اور ان چند صفات کو بآسانی اپنا کر اُمت کے لیے مثالی کر دار اوا کریں گے اور وہ کچھ چند سالوں میں کرلیں گے جوصد یوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہا ہوگا۔

ادا کریں گے اور وہ پچھ چند سالوں میں کرلیں گے جوصد یوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہا ہوگا۔

[ کیا اس تحریر اور اس حدیث شریف میں تضاد نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

دمیری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلمان حق پر قال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی۔''

(3).....حضرت مہدی کو حمین میں تلاش کرنے والے سات علماء میں سے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے ہاتھ پر 130 سے پھھ افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی یا سب سات علماء کے ہاتھ پر مجموعی طور پر 310 سے پھھ افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی؟ کیونگہ آپ نے ایک جگہ تر برفر مایا ہے:

''حتیٰ کہ وہ سات علماء جو دنیا کے مختلف حصوں (ممکنہ طور پر پاکستان وا فغانستان ، از بکستان ، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان) سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہرایک کے ہاتھ پر تین سودی سے پھھ او پر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی ۔'' جبکہ آگے ایک پیراگراف میں لکھا ہے: ''ای طرح بیسات علماء بھی ان کی جبتی میں بی چین و بے تاب ہوں گے۔ان کے ساتھ موجود تین سوک لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے۔'' موجود تین سوک لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے۔'' موجود تین سوک لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے۔'' موجود تین سوک لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے۔'' موجود تین سوک لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ کے ہوں گے۔'' موجود تین سوک لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ کے بھوں گے۔'' کی موجود تین سوک لگ بھی ایک امر کی سائنسدان کولا میسلا نے '' Deathray '' ایجاد کر نے کا اعلان کیا۔'' یہ' Deathray '' کیڈ کی سائنسدان کولا میسلا نے '' کی مائنسلان کیا۔'' یہ ' Deathray '' کیا۔'' کیا۔'' کی ' Deathray '' کیا۔'' کین ' Deathray '' کیا۔'' کی ' Deathray '' کیا۔' '' کی کولا میس کی کیا۔' '' کی کولا کی کیا۔ '' کین کولا کی کی کولوں کی کولوں کی کی کولوں کی کولوں کی کیا کی کی کی کولوں کی کی کولوں کی کولوں کی کولوں کی کی کولوں کی کی کولوں کی کولوں کی کی کولوں کی کولوں کی کولوں کی کی کولوں کی کو

(5).....'جب حضرت مہدی کی بور پی عیسائیوں سے جنگ ہوگی ،اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے۔''

کیا خراسان کے شکر کے افراد بھی اس کشکر میں شامل ہوں گے بیان کی تعداد علیحدہ ہوگی؟

(6)..... 'متحدہ بور پی فوج کا 9 لا کھ 60 ہزار کالشکر بورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (استنبول) سے گزر کرشام کی سرز مین پرآیا ہوگا۔''

اس فقرے میں شام کی موجودہ جغرافیائی حدود بیان کی گئی ہیں یاوہ حدود جواسلام کے ابتدائی زمانے میں تھیں؟ اگر وہی تھیں تو اُس زمانے کے ملک شام میں کون کون سے ممالک یا علاقے شامل تھے؟

(7).....' جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تہ ہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر (کرالنگ کرکے) کیوں نہ جانا پڑے، کہاس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس حدیث شریف میں سیاہ حجنٹروں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ حقیقتاً سیاہ ہوں گے یا محاور تا؟ یعنی کیا اس میں سیاہ حجنٹروں سے مراد کالی پکڑیوں کولیا گیا ہے یا حقیقتاً سیاہ حجنٹرے؟

(8) ۔۔۔۔۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ظہور مہدی کے آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اور اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گاتو زمین پرچالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسراایک مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوں گے۔ برابر ہوں گے۔ برابر ہوں گے۔

بوچھنا ہیہ ہے کہ کیا احادیث میں اس کی تعیین ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خروج دجال کے پہلے دن نازل ہوں گے، دوسرے دن، تنیسرے دن یا بقیہ 37 دنوں میں ہے کسی دن؟

(9).....ورج کا اپنے غروب کے مقام سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور اور زمین کے جانور کا معام نے جانور کا کیا بیتنوں واقعات حدیث شریف میں بیان کردہ ترتیب کے مطابق نمود ارہوں گے یا ظہور دجال سے پہلے سورج اپنے غروب کے مقام سے طلوع ہوگا یا ظہور دجال سے پہلے زمین کا جانور نمود ارہوگا؟

(10)..... "حضور صلى الله عليه وسلم نے صحابہ كرام رضى الله عنهم سے بوچھا: "كياتم نے كسى

ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟' صحابہ نے عرض کیا:''جی ہاں! یارسول اللہ!'' فر مایا:'' قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 20 ہزارا فرا داس شہر کے لوگوں سے جہادنہ کرلیں۔''

ال حدیث شریف میں کس شہر کا تذکرہ کیا گیا ہے؟

(11) ...... 'جبتم دیکھوکہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈ نے نکل آئے تو اس کشکر میں شامل ہوجاؤ، جا ہے تہہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر (کرالنگ کرکے) کیوں نہ جانا پڑے، کہاس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور خراسان کے شکر میں ہوگا، جبکہ پہلے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ شریف میں ہوگا؟اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خراسان کی جانب سے نکلنے والالشکر حضرت مہدی سے مدینے میں جا کرمل جائے گایا بیلشکر ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا م نہاد سلم حکمرانوں کے خلاف ہندوستان میں ہی جہاد کرے گا؟ ارتدادی فکر کے شکارنا م نہاد سلم حکمرانوں کے خلاف ہندوستان میں ہی جہاد کرے گا؟

ہے) یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں ( یہ یہودیوں کے کئی خاتمے کا وقت ہے)۔''
اگر ہم موجودہ زمانے کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے کہ نماز جمعہ میں ہوتے ہیں اور عصر کی جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہور ہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لا رہی ہے اور لوگ دین سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لا رہی ہے اور لوگ دین سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ جھنا چا ہے کہ نزولِ عیسی علیہ السلام سے پہلے پہلے ہی وہ تمام مسلمان ختم ہوجا کیں گے جونماز جیسے فرض کی پابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟

گے جونماز جیسے فرض کی پابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟
والا ایک تہائی لشکر، شہیر ہونے والا ایک تہائی لشکر اور فتح حاصل کرنے والا ایک تہائی لشکر، کیا ان

تنین گرہووں اور حضرت کے مقابلے میں آنے والے نام نہادمسلمانوں کے علاوہ بھی مسلمانوں

میں ہے لوگ ہوں گے جوغیر جانبدار رہے ہوں اور جنہوں نے جنگ میں حضہ ہی نہ لیا ہو؟ ان کے بارے میں احادیث میں کوئی وضاحت ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیاان کا شار کفار میں ہوگا یا وہ مؤمنوں میں شار کیے جائیں گے؟

(14) ..... 'احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جوحضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گنے والوں سے بھی زیادہ بد بخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے خالفین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالی ساری دنیا کی آئھوں کے سامنے در دناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادیے جائیں گے۔ بیوہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی' دفکری ارتداد' کا شکار ہو چکے ہوں گے اور ان کا سربراہ ' عبداللہ سفیانی' نامی شخص ہوگا۔''

'' تو جنا ہِمن! شراب وزنا کو حلال اور سود وجو ہے کو جائز سمجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جانے والے وہ بدنصیب روش خیال ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ بیدلوگ جانوروں کی طرح ذرج کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذرج کی خبریں بہت آتی ہیں۔ حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نامی مخص کوایک چٹان پر بکری کی طرح خبریں بہت آتی ہیں۔ حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نامی مخص کوایک چٹان پر بکری کی طرح

اس سے پہلے ایک جگہ ان سے حاصل ہونے والے مالی غنیمت کا بھی تذکرہ ہے۔اب سوال سے پہلے ایک جگہ ان سے حاصل ہونے والے مالی غنیمت کا بھی تذکرہ ہے۔اب سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دصنسا دیے جائیں گے تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر جنگ کیے ان کا مال ، مالی غنیمت کے طور پر کیسے حاصل کریں گے؟ اور وہ لوگ جا نوروں کے جیسے کس طرح ذرج کیے جائیں گے؟

ان دونوں پیرا گراف میں تضاد کیوں ہے؟

ذن كردي كيـ"

(15)....." فراسان پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم

جغرافیائی نام ہے۔''

اس میں پاکستان کے کون کون سے علاقے اور افغانستان کے کون کون سے علاقے شامل ں؟

(16).....' حضرت دانیال علیه السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے ہے ہمیں دلچیبی ہے وہ بیہ ہے۔ "شالی بادشاہ کی جانب سے فوجیس تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی۔ پھروہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہ ہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔"

''اورافواج اس کی مدد کریں گی اوروہ محکم مقدس کونا پاک اوردائمی قربانی کوموقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔اوروہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پہچانے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھا کیں گے۔'' (تورات: ص برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پہچانے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھا کیں گے۔'' (تورات: ص برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پہچانے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھا کیں گے۔'' (تورات: ص

ان دوفقروں سے تو بیے ظاہر ہور ہاہے کہ اسرائیلی افواج مسجدِ اقصلی پر قابض ہوجا ئیں گی۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا اور کیا حضرت مہدی علیہ السلام اس کے بعد ظاہر ہوں گے؟ یا پیش گوئی کے اس حصے میں بھی یہود ونصاریٰ نے تحریف کر دی ہے؟

(17).....حدیث شریف میں جو''ماوراءالنه'' سے''حارث تر ّاث' ( کسان ) کے چلنے کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ علاقہ کہاں واقع ہے؟ اور اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں؟ کیا خراسان کوئی''ماوراءالنه'' کہتے ہیں یا یہ کوئی اور علاقہ ہے؟

(18).....'' حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وفت تک ساری دنیا کی مخالفت وملامت کی پروا کیے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پرڈٹے رہیں گے۔''

خدارا!احساس کیجیے کیا موجودہ حالات کے تناظر میں جہاد کے ساتھ''سنت'' کالفظ استعمال کرنا درست ہے یااس پر''فرض'' کااطلاق ہوتا ہے؟

(19).....نفرت کی ریاست کے 23 سوسال بعد قیام کے متعلق جو پیش گوئی ہے تو ان

سالوں کا شارسکندرِ اعظم کے ایشیافتح کرنے ہے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور شارعین اس کی کیا توجیہہ بیان کرتے ہیں؟

(20).....ندمسییات کی پہلی قسط''مسیحا کا انتظار''میں ہے:'' د جال حضرت مہدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین پورپ وعیسائیت مجاہدین کو شخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا؟''

یہاں صرف فاتحین یورپ وعیسائیت ہی کیوں؟ سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مہدی خروج دجال سے پہلے صرف عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ ان کا کوئی معرکہ نہیں ہوگا؟ کیا عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ان جنگوں میں یہودی عیسائیوں کا ساتھ نہیں ، یں گر؟

(21).....(مسیمیات کی دوسری قسط" نیج کی کڑی" میں لکھا ہے:" وہ آخری باراً ردن کے علاقے میں" افیق" نامی گھاٹی پرخمودار ہوگا۔مسلمانوں اور دجال کے نشکر کے درمیان جنگ ہوگی اور جب مسلمان نماز فجر کے لیے اُٹھیں گے تو حضرت عیسی علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوجا کیں گے۔"

جبد "مسیات" کی تیسری قسط" قیامت کب آئے گی؟" میں ہے کہ اللہ تعالی ٹھیک اس وقت خاص طور پرسیج ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب د جال ایک نوجوان کو مارکر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ جبکہ اسی قسط میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے (یادمشق کے مشرقی دروازہ پرسفیدیل) کے پاس نازل ہوں گے۔

'' وجالیات''کی دوسری قسط'' دجال کاشخصی خاکن' میں ہے کہ مسلمان شام کے'' جبل دخان'

کی طرف بھا گ جا کیں گے۔ وہاں فجر کی نماز کے وقت عیسلی بن مریم نازل ہوں گے۔

تو حضرت عیسلی علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟

و حضرت عیسلی علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟

(22) ۔۔۔۔۔'' دجّال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چا دریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے۔''

کیا ایران میں اتنے بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں؟ یا ایرانی لوگ یہودیت قبول کرلیں گے؟ یا پھر یہاں 70 ہزار سے عربی محاورے کے مطابق کثیر تعداد مراد لی گئی ہے؟

(23) .....زیرو پوائٹ میں آپ نے لکھا ہے: ''حدیث شریف میں آتا ہے تین واقعات ایسے نمودار ہول گے جوالیک دوسرے کے بعدرونما ہول گے اور پھرفارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت نہ رہے گا۔''اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بیتین باتیں رونما ہوں گی تو پھر کسی

ایسے تخص کا ایمان لا نا اس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا یا اس نے اپنے ایمان سے کوئی خیر کا کامنہیں کیا تھا: (1) جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا

شروع کردےگا۔(2) دجال نمودار ہوگا۔(3) اور زمین کا جانو رنمودار ہوگا۔'(صحیح مسلم) اس حدیث شریف سے ظاہر ہور ہاہے کہ خروج دجال کے ساتھ ہی تو ہدکا دروازہ بند ہوجائے گا جبکہ'' قارئین کی نشست'' میں'' پیش گوئیاں ، ہیکل سلیمانی ،عیسائی حضرات کا ایک بے ٹیکا سوال''

کے عنوان کے تحت آپ نے وضاحت کی ہے کہ دجال کی ہلاکت کے بعد قرب قیامت میں زمین

کی محوری گردش رُک جائے گی پھر متضاد سمت میں گھو ہے گی۔اس کے بعد تو بہ کے دروازے بند ہوجا <sup>نمی</sup>ں گے۔(بیعنی دجال کی ہلاکت کے بعد)ان دونوں باتوں میں تضاد کیوں ہے؟

، (24)..... 'کفر کازور ٹوڑر ہاہے نہ کفریات کاغلبہ تم ہور ہاہے۔اس کی وجبہ تض کسی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔''

کیا اس فقرے سے قائدِ مجاہدین امیرالہؤ منین مُلّا محمد عمر مجاہد دامت برکاتہم اور طالبان کی جہاد کے لیے اور مہا جرمجاہدین کے لیے دی گئی عظیم الشان قربانیوں کوزک نہیں پہنچ رہی؟ کیا بیفقرہ بہاد کے لیے اور مہا جرمجاہدین کے لیے دی گئی عظیم الشان قربانیوں کوزک نہیں پہنچ رہی؟ کیا بیفقرہ بیتا شرنہیں دے رہا کہ موجودہ زمانے میں بھی کوئی اہلِ قائد مجاہدین کومیسر نہیں؟

یب سریاں رسے رہ مردرہ رہا ہے۔ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر بھا گے گانہیں۔اگر فتح ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہر گزنہیں سمیٹے گا، بلکہ بیسارے شمرات و نتائج اسلام کی جھولی میں جائیں گے۔اگر آج کی قیادت اپنے کارکنوں کو بیدیقین دلا دے تو خدا کی قتم! کا یا بلٹنے میں اسے

ہی دن لکیس کے جتنے قائد کواپنی بے تسی اور اسلام کے لیے فنائیت ثابت کرنے میں لگتے ہیں۔'' اس فقرے ہے بھی بیرتا ثر ملتا ہے کہ دنیا بھر میں جاری جہادی تحریکوں اور طالبان کی قیادت ا پنے مقصد میں مخلص نہیں ہے حالانکہ امیر المؤمنین مُلّا محمد عمر مجاہد دامت برکاتہم نے صرف ایک مہاجر مجاہد کو کفار کے حوالے نہ کرنے کے لیے پوری سلطنت چھوڑ دی۔ آپ کی رائے کے مطابق مجاہدین کی ناکامی کی وجدان کی قیادت میں خلوص کا فقدان ہے جبکہ میری ناقص رائے کے مطابق جب تک مسلمان کفار کے لیےاستعال ہوتے رہیں گے (جاہے وہ مسلم مما لک کے حکمران ہوں یا عوام الناس) اس وفت تک فنخ کا نصور بھی محال ہے۔میرے اپنے مشاہدے کے مطابق افغان مجاہدین کو پہنچنے والے نقصانات میں سے 90 فیصد ہے بھی زیادہ حصدان نام نہادیا کستانی اورا فغانی مسلمانوں کا ہے جوطالبان کےخلاف جاسوی کرتے ہیں اور شالی اتحاد کے وہ مسلمان فوجی جونیٹو افواج کی حفاظت کرتے ہیں۔اگر بیر کفارنمامسلمان نیج سے ہٹ جائیں اورکشکر کفار کی اعانت نہ كرين تو نيوًا فواج افغانستان مين ايك ہفتے كے اندراندر شكست ہے دوحيار ہوكرا پنا بوريا بستر ليپينے ىرىجبور ہوجائيں گی۔

آ خرمیں عرض ہے کہ آپ نے اپنے مضمون میں بہت گاڑھی اُردواور شکل اصطلاحات استعمال کی بیں جسے عام پڑھا لکھا آ دی نہیں سمجھ سکتا۔ خاص کرصوبہ سرحداور بلوچتان کے باشند ہے تو سمجھنے میں اور بھی مشکل محسوس کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان مضامین کی کتابی شکل میں اس طرح تسہیل کرلیں کہ خیالات کی روانی میں بھی فرق نہ آئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کرسکے نہیں تو تسہیل کرلیں کہ خیالات کی روانی میں بھی فرق نہ آئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کرسکے نہیں تو فرہنگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فرہنگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فرہنگ میں معنی دیکھی کرمفہوم سے مستنفید ہو سکیں۔

والسلام خلیل الرحمٰن ، ٹائک

الجواب:

1- آپ اس جملے کا مطلب نہیں سمجھے۔ یہ جملہ ایک مخصوص طبقے کے اس نظریے کی تر دید کے لیے تھا جس کے مطابق حضرت مہدی آج سے صدیوں پہلے پیدا ہو چکے تھے پھر کسی غارمیں پوشیدہ ہوگئے اور پھر قرب قیامت میں ظہور کریں گے۔ اس جملے کو یوں بنادینا چاہیے: ''وہ پیدا ہوکر روپیش نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔'' باقی ان کے وقت ظہور کی بڑی علامات دنیا بھر کے مسلمانوں کا گرد گھیرا تنگ ہوئے جانا اور چندا یک مسلمانوں کا کفر کے خلاف فرٹے فران مسلمانوں کا بارگا والی میں کسی قائم جری کے ظہور کی دعا تیں در داور لگن سے مانگنا ہے۔ جب فتندا تنا بڑھ جائے کہ عام قائد بن جہاد اور مصلحین وقت علاء کے بس میں نہ رہے اور سب مل کر کسی متبع سنت قوی التا ثیر روحانی و جہادی شخصیت کی دل کی گہرائیوں سے تمنا کرنے لکیس تب ان کا ظہور ہوگا۔ واللہ اعلم۔

2-اس تحریراور حدیث شریف میں تضاد نہیں، توافق و تابید ہے۔ مسلمانوں کی جو جماعت حق کی خاطر قبال کرتی رہے گی حضرت مہدی اس کے امیر ہوں گے اور یہ جماعت جو قربانیاں دے رہی ہوگی، وہ ان کو نتیجہ خیز بنا کر فتح و نصرت سے سرفراز ہوکر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ ان کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کو جس کامل درجے کی ابتاع شریعت، اتحاد وا تفاق اور دلوں کی حمد و بغض، کینہ وعناد سے مکمل تطہیر کی ضرورت ہوگی، وہ حضرت مہدی کی اصلاح و تربیت اور صحبت و تا شیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کی عملاً کمی آپ کے ظہور سے پہلے تا شیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کی عملاً کمی آپ کے ظہور سے پہلے مرمسلمان محسوس کر رہا ہے۔ باقی نظریاتی طور پر دین مکمل ہے، بس اسے مکمل طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔

2- غالب امکان علیحدہ علیحدہ سات علاء کے ہاتھ پرمخلصین کی بیعتِ جہاداوراستفامت حتی الموت کا ہے۔ دنیا میں جہال جہال اصلاح و جہاد کی تحریکیں چل رہی ہیں، جواہلِ علم وصلاح ان کی قیادت کا ہے۔ دنیا میں جہال جہال اصلاح و جہاد کی تحریکیں چل رہی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ میسعادت کی قیادت کررہے ہیں اور جومجاہدومریدان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ میسعادت عطاکرے گاکہ بالآخران کی طاقت، صلاحیت اور قربانیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنالے میں عطاکرے گاکہ بالآخران کی طاقت، صلاحیت اور قربانیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنالے میں

اکٹھی ہوکر بہے گی ، وہ حضرت مہدی کے قدموں پر گرر ہا ہوگا۔

4 میرموت کی شعاعیں ہیں۔ دراصل برموادٹرائی اینگل میں جو تیز ترین مقاطیسی شعاعیں کارفر ما ہیں، یہودی سائنس دان ان کو جمع کرنے اور حسب منشا استعال کرنے کی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں۔ میہ شعاعیس اگر کسی انسان کے بس میں آ جا کیں تو ان سے جیرت انگیز کام لیے جاسکتے ہیں جن کومحولہ بالامضمون میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہودیت کے چوٹی کے دماغ اس روئے زمین پران شعاعوں کی طاقت کوسب سے مؤثر ترین اور مہلک ترین ٹیکنالوجی ہمجھتے ہیں جتی کہ دجال کے خروج کے اعلان کو انہوں نے ان کے حصول پر موقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول دجال کے خروج کے اعلان کو انہوں نے ان کے حصول پر موقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول میں جزوی طور پر کامیاب ہو چکے ہیں اور جس دن وہ اس میں خاطر خواہ کا میابیاں حاصل کرلیں گے، وہال کے خروج اور برعم خودد نیا پر ہے تاج بادشا ہی اور نا قابلِ چیلنے اقتدار کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دجال کے خروج اور برعم خودد نیا پر ہے تاج بادشا ہی اور نا قابلِ چیلنے اقتدار کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دجال کے خروج اور برعم خودد نیا پر ہے تاج بادشا ہی اور نا قابلِ چیلنے اقتدار کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دجال کے خروج اور برعم خودد نیا پر بے تاج بادشا ہی اور نا قابلِ چیلنے اقتدار کا اعلان کر دیا جائے گا۔ دجال کے خروج اور برعم خودد نیا پر بے تاج بادشا ہی اور نا قابلِ کو تا ہرتو یہی ہے کہ بیا فراداس لشکر کا اہم ترین عضر ہوں گے۔

6-اس زمانے میں شام کی حدود میں آج کے چار ملک شامل تھے: (1) موجودہ شام (2) اردن (3) فلسطین (4) لبنان ۔ آخری زمانے کے اہم ترین واقعات اسی خطے میں پیش آئیں گے جوان چارملکوں پرمشتمل ہے۔

7-اصل توبیہ کہ ہرلفظ ہے اس کا حقیقی معنی مرادلیا جائے، جب تک مجازی معنی کا قرینہ نہ ہو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا۔ سیاہ جھنڈ ہے کا حقیقی معنی تو سیاہ علم ہی ہے، کالی پکڑیاں اضافی شعاریا ثانوی مماثل علامت ہوسکتی ہیں۔

8- احادیث میں آتا ہے کہ جب دجال اپنے عروج کی آخری حدیر ہوگا اور مسلمانوں کو فلسطین کی ایک گھاٹی '' افیق' میں محصور کر کے ان پر آخری وار کی سوچ رہا ہوگا، ان دنوں ایک رات مسلمان آپس میں بید ہے کہ میں گے کہ جو '' فتح یا شہادت' کے لیے آخری حملہ کرتے ہیں۔ بید لوگ اپنی وصیتیں ایک دوسر کے لکھوا کرموت پر بیعت کریں گے اور اپنااضافی سامان ملکیت سے نکال کر'' زندگی یا موت' کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ ان کی اس جانبازی کی

برکت سے اس دن صبح فجر میں حضرت عیسیٰ میں اللہ علیہ السلام نازل ہوجا ئیں گے۔ مسلمانوں کوتسلی

دیں گے اور انہیں ساتھ لے کر جہاد شروع کریں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر بھا گے گا اور نمک کی
طرح پھلے گا۔ بالآخر ہے مثال ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا دن فتنہ دجال کا آخری دن ہوگا یعنی چالیہ واں روز۔
والٹد اعلم بالصواب۔

10- بیموجودہ استنبول کا نام ہے جوایشیا و بورپ کاستگم ہے۔ بور پی یونین یہیں سے ارضِ اسلام ایعنی جزیرۃ العرب اور حجاز وشام وغیرہ کا رُخ کرے گی۔ اس شہر کوساتویں ہجری میں عثمانی حکمران سلطان محمد فاتح نے فتح کر کے خود کو نبوی بشارت کا حقد ارتھ ہرایا تھا اور اب آخری وقت میں اسلام و کفر کے اس سلطان محمد فاتح نے فتح کر کے خود کو نبوی بشارت کا حقد ارتھ ہرایا تھا اور اب آخری وقت میں اسلام و کفر کے اس سلم میردوبارہ معرکہ عظیم اڑا جائے گا۔

11- بیسوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس لشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اسی لشکر کے امیر ہوں گے اور بیشکر انہی کے تھم سے انہی کا ساتھ دینے کے لیے جارہا ہوگا۔ اگر چہ وہ خود اس میں اس وقت نہیں ہوں گے لیکن بیشکر جا کر جب ان سے بیعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یہی لشکر ہوگا۔ اسی میں کی ایک جماعت ہند کے متکبر حکمر انوں بیعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یہی لشکر ہوگا۔ اسی میں کی ایک جماعت ہند کے متکبر حکمر انوں کے دماغ سے پاکستان کو فتح کرنے کا سودا ٹکال باہر کرے گی اور یہی لشکر ' عالمی طاغوتی تکون' امریکا، برطانیہ اسرائیل) اور اس کے ہمنواؤں سے پوری انسانیت کی طرف سے انتقام لے گا۔ ان شاء اللہ!

12- عام لوگ تو ان نمازوں میں بہت زیادہ ستی کررہے ہوں گے اور خواص مجاہدین ان کی پوری پابندی کرنے کی برکت سے راہِ راست پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر کھیں گے۔
پوری پابندی کرنے کی برکت سے راہِ راست پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر کھیں گے۔
13- اس وقت جولوگ اس جہاد عظیم سے لاتعلق رہیں گے وہ وہ بی لوگ ہوں گے جوموجودہ

میڈیا کی فراہم کردہ معلومات کو حرف آخر ہجھنے کی بنا پرفتنہ دجال کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ زمین پر اس وقت کاعظیم ترین جہاد ہور ہا ہوگا اور وہ جادو بیان'' اینکر پرس'' کے جھانسے میں آ کراس کے قائل نہ ہوں گے۔ ان کا حکم وہی ہوگا جوفتنہ وجال نہ ہوں گے۔ ان کا حکم وہی ہوگا جوفتنہ وجال اور دجالی پروپیگنڈے کا شکار ہوکر جہاد کو دہشت گردی سجھنے والوں کا ہے۔ یعنی وہ اگر فریضہ جہاد کے نظریاتی طور پرمنگر ہوں گے تو ایجان سے محروم ہوں گے اور عملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت گردی میں میں کا در میں میں کے تو سخت کہاد کے نظریاتی طور پرمنگر ہوں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے اور عملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت گردی کے اور عملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت

14- اس گروہ کا ہراول دستہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ سے لڑنے جائے گا، وہ زمین میں دصنا دیا جائے گا، جو پیچھے رہ جائیں گے وہ حضرت اوران کے مجاہدین کے ہاتھوں اپنے سربراہ سمیت قبل ہوں گے اوران کا مالی غنیمت تبرک کی طرح تقسیم ہوگا۔

15- جغرافیائی طور پرتو پوراافغانستان بشمول پاکستان کا صوبہ سرحداور قبائلی علاقے نیز وسط ایشیا کے ممالک اس میں آئے ہیں۔ ہاقی گردو پیش بیٹی بقیہ ملکوں ،صوبوں اور شہروں سے بھی خوش نصیب افراداس میں شریک ہوں گے۔

16- مسجدافصلی میں نمازوں کا موقوف ہونا شدید جنگ کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے اور اسرائیلی افواج کی طرف سے عارضی بندش کی بنا پر بھی۔ بہر حال بیالقدس پر تسلط کے لیے جاری دجالی مہم کا نکھنے عروج ہوگا اور اسی 'دفلیش پوائٹ ' سے کرہ ارض تنور کی طرح گرم ہوکر تیسری اور شدید ترین جنگ عظیم کا نظارہ کرےگا۔

17- ''ماوراء النهر'' کالفظ دولفظوں پر مشمل ہے۔''ماوراء'' کے معنی بیجھے اور' النهر' دریا کو کہتے ہیں۔''ماوراء النهر'' کا معنی ہوا: دریا کے بیجھے۔ اس دریا سے دریائے آ مومراد ہے جس کے اُر کی طرف افغانستان اور پر کی طرف تین مما لک متصل ہیں۔ تا جستان ، از بکستان ، تر کمانستان ۔ ان تین کے ساتھ وسط ایشیا کے بقیہ مما لک کرغیز ستان ، قاز قستان اور آ ذربائیجان، چیچنیا، جار جیا اس نہر سے متصل نہیں لیکن نہر کے پار ہی واقع ہیں۔ خراسان کا اطلاق دریائے آ مو کے اِس طرف واقع

افغانستان پربھی ہوتااوراًس طرف واقع ان وسطایشیائی ممالک پربھی ہوتا ہے۔

الله المحام المحام کی اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا تھم دیا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس تھم پڑمل کر کے دکھایا ہے۔ اس اعتبار سے یہ فرض ' ہے کہ اسے اللہ تعالی نے لازم کیا ہے اور اس اعتبار سے اسے ' سنت' کہا جا تا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ دونوں لفظ اپنی جگہ درست ہیں۔ سنت کہنے کا مطلب '' فرضیت کا انکار'' نہیں ، بلکہ اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب کر کے اس کی حیثیت کو مقدس و متبرک ثابت کرنا ہے۔ ' دجال' نامی کتابی سلسلے کا لفظ ال پر گواہ ہے۔

19- اس وفت دنیا میں مختلف کیلنڈررائج تھے۔اس تاریخ کے آغاز کے لیے جس کیلنڈر کے ساتھ موافقت بیٹھتی، وہ سکندرِاعظم کی فتح کے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈر ہے۔ ساتھ موافقت بیٹھتی، وہ سکندرِاعظم کی فتح کے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈر ہے۔

کا ہے جوہ اور سیدر ہے۔

20 - یہود یوں نے ہمیشہ دیوار کے پیچھے سے دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کرلڑا ہے۔
عیسائیوں کے جذبات برا بیخن کر کے انہیں مسلمانوں سے لڑوانا اور دنیا کوصلیبی جنگوں کا تخد دینا
یہودیت کی قدیم انسانیت کش روایت ہے۔ آخر زمانے میں بھی ایسا ہوگا کہ وہ عیسائیت کو متحد
کر کے مغربی دنیا کو مسلمانوں کے مقابلے میں لائے گی اور جب مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیت
نڈھال ہوکر ادھ موئی ہوجائے گی اور خود مسلمان بھی تنظے ماندے اور جنگ کی جباہ کاریوں سے
مناثر ہو چکے ہوں گے تب یہودی موقع غنیمت جان کر دجال کے خروج کا اعلان کردیں گے اور
اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کا خواب آئکھوں میں سجائے میدان میں آجا کیں گے۔
اس وقت مسلمان سخت مشقت میں ہوں گے اور یہودیوں کے ساتھ جھڑ میں تو چلتی رہیں گی مگر
دردار معرکہ اس کے بعد ہی ہوگا۔

21-ان روایات میں اختلاف نہیں ،تعبیر کا فرق ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمثق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے اور پھر وہاں موجود مجاہدین کے ساتھ'' افیق'' نامی گھاٹی کی طرف روانہ ہوں گے جہال دجال نے مجاہدین کومحصور کررکھا ہوگا۔ان دنوں دجال کی جادو آ میز سائنسی شیکنالوجی عروج پر ہوگی اور وہ لوگوں کو مار کر زندہ کرنے کے شعبدے دکھا کراپنی خدائی سلیم کروانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوگا۔الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ متعین ہے البتہ نزول کے وقت آ گے بیچھے متعدد واقعات ہور ہے ہوں گے۔کسی حدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی میں دوسرے کو۔

22- ہاں! ایران میں اصفہان کے قریب'' یہودی' نامی علاقے میں بڑی تعداد میں اصلی اور کڑ قتم کے یہودی آباد ہیں۔ یہودی ہیں جو فلسطین سے اس وقت جلاوطن ہوکر یہاں آئے تھے جب ان کی شامتِ اعمال کے نتیج میں ان پرعراق کے بادشاہ'' بخت نصر'' کی شکل میں عذاب مسلط ہوا۔ یہلوگ یہاں کے بڑے تا جرشار ہوتے ہیں اور ایرانی معاشر نے میں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہوا۔ یہلوگ یہاں کے بڑے تا جرشار ہوتے ہیں اور ایرانی معاشر نے میں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے اسرائیل کے قومی دن کے موقع پر اسرائیل کے حق میں زبر دست اجتماع کیا جس کی تصویر ہم نے اخبار میں چھائی تھی۔ یہلوگ نسلی اعتبار سے خالص یہودی ہیں۔ ان میں غیر یہودیوں کے خون کی آ میزش نہیں ہوئی اور جو جتنا خالص اور متعصب یہودی ہوگا وہ د جال کے غیر یہودیوں کے خون کی آ میزش نہیں ہوئی اور جو جتنا خالص اور متعصب یہودی ہوگا وہ د جال کے انتا ہی قریب ہوگا۔

23- توبہ کا دروازہ اس دنیا کے بالکل آخری دنوں میں (اینڈ آف ٹائم) بند ہوگا۔خروج دجال اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔متذکرہ بالاسوال کا جواب اسی کتاب میں تفصیل ہے دیا گیا ہے۔اس کو ملاحظہ فرمالیں۔ان شاءاللہ تسلی ہوجائے گی۔

24-اس فقرے کا مقصد عالمی سطح پرایسے قائد کی ضرورت اور جب وہ ظاہر ہوجائے تواس کی مکمل اطاعت کی ترغیب دلانا ہے جواپنی ہمت و جراءت سے کفر کا زورختم کر کے پورے کرہ ارض پرخلافت اسلامیہ قائم کرے گا۔اس کا مطلب ان لوگوں کی قربانیوں کا انکار ہر گزنہیں جواس کے ظہور سے بہائے کم الہی کوزندہ کرنے کے لیے ظیم ترین قربانیاں پیش کررہے ہوں گے۔ آ پ انہی سطروں سے آگے کی چندسطریں پڑھ لیتے تو آپ کو یہ غلط نہی نہ ہوتی۔ پوری کتاب میں جا بجا جن لوگوں کی

قربانیوں کوسلام پیش کیا گیاہے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک مبہم جملے کوسیاق وسباق سے کاٹ کرکسی اور معنی میں لینا قرینِ انصاف نہیں۔

25- نہیں ہر گزنہیں!اس تاثر کی نفی پوری کتاب کررہی ہےاور پوری کتاب اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ کالے حجفنڈے والے وہ خوش نصیب لوگ جو آخر زمانے کے متبع سنت اور جری و شجاع قائد کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، یہ وہی لوگ ..... یا ان بلند مرتبہ لوگوں کی باقیات ہوں گے جنہوں نے آج تن تنہا، بےسروسامانی کے عالم میں پوری دنیا کی ان حالیس سے زیادہ حکومتوں کا بےجگری ہے سامنا کیا ہے جو طاغوت اعظم کی چھتری تلے اللہ کے نور کومٹانے آئی تھیں۔اورنہ صرف سامنا کیا ہے بلکہ عقل وجراءت اور تدبیر و شجاعت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے۔ان خدامست بوریانشینوں نے نام نہاد ماہرین کے تمام اندازے غلط کر دکھائے ہیں، اور دنیا کوقر بانی وایثار کے ایسے ایمان افروز اور روح پرور نظارے دکھائے ہیں کہ اہلِ ایمان کے مرجھائے ہوئے دل پھر سے کھل اُٹھے ہیں، ان کے حوصلوں کو تازہ ولولہ اور ایمانی جوش نصیب ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کو ہی نہیں ، پورے عالم انسانیت کوسامراجی استعار کے چنگل سے نکلنے کی کرن دکھائی دینے لگی ہے۔ بید نیا کے وہ عظیم اور سعادت مندلوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی غیرت اور حکمت وبصیرت سے صحابہ کرام رضی اللّٰہ نہم اجمعین کے دور کی یا د تازہ کردی ہے اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کے کردار کی وہ جھلک دنیا پرستوں اور کم حوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس نے کتابوں میں مذکور ایمانی کیفیات اور تاریخ میں نصرتِ الہی پرمشمل فتوحات کومملی صورت میں مجسم کر کے آئکھوں کے سامنے لاکھڑا کیا ہے۔ باقی جہاں تک پچھ سلمانوں كا كفاركے ليے استعال ہونے كى بات ہے توبيہ بجائے خود ايک تاریخی الميہ ہے۔ جہاداييا فريضہ ہے جوغیروں کے ظلم وستم اوراپنوں کے جورو جفا کے باوجود ہرحال میں جاری وساری رکھنالازم ہے۔ بیہ ایک جُہدِ مسلسل ہے عمل پیہم ہے، وفا وایثار کا لازوال اظہار ہے۔قربانی اورخلوص کی لافانی مثال ہے۔اس کا حجصنڈ اجب تک بلند ہے،مسلمانوں کے سربلند ہونے کی صفانت باقی ہے،للہذا ہم سب

نے ال کرا سے جھنڈ ہے کواس وقت بلندر کھنا ہے جب تک اسلام اور مسلمان سر بلند نہیں ہوجاتے۔
جہاں تک اردو کے گاڑھے پن کی بات ہے تو کتاب کے نئے ایڈیشن میں چن چن کر مشکل الفاظ کی جگہ آ سان الفاظ رکھے گئے ہیں۔ گویا با قاعدہ تمام مضامین کی تسہیل کی گئی ہے۔ اگر آ پ یا دوسرے قار کین اب بھی مشکل محسوس کریں تو ایسے الفاظ کی نشاند ہی فرما کیں۔ ان کے متباول پرغور کر لیا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔

# مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخصیات اور د تبال

محترم مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال سپر مین یاٹر مینیٹر قسم
کا آدمی ہوگا۔ بیتو مغربی دنیا کی تخلیق کردہ فرضی قسم کی مخلوقات ہیں جبکہ دجال تو پہلے سے پیدا شدہ
ایک حقیقی مخلوق ہے۔ ان دونوں کا باہمی کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اُمید ہے تشفی بخش جواب عنایت
فرمائیں گے۔

الحدواب: دجال میں پھے غیرمعمولی تو تیں اور صلاحیتیں تو قدرتی طور پرہوں گی کہاسے
اللہ نے پیدا ہی انسانوں کی آ زمائش کے لیے کیا ہے اور پھے صلاحیتیں اس میں مغرب کی تج بہ
گاہوں میں مصروف کارفتند دماغ یہودی سائنس دانوں کی ان ایجادات کی بدولت ہوں گی جن کی
مدر سے وہ اسے''بادشاہِ عالم'' کی حیثیت سے کامیاب بنانے کے لیے دن رات کوشش کررہے
ہیں۔ایسا لگتا ہے کہ قدرتی صلاحیتوں اور مصنوعی پیوند کاریوں کے امتزاج سے اس کونا قابلِ تسغیر
منانے کی کوشش کی جائے گی، مگر بالآ خرمجاہدین اسلام کے لا زوال جذبے اور پُرخلوص قربانیوں کی
بدولت قوم یہود کا سودی سرماید اور ان کے تھنک ٹینکس کا سازشی دماغ سب دھرارہ جائے گا اور فتح ان
بدولت قوم یہود کا سودی سرمامان ہونے کے باوجود مغرب کی محیرالعقو ل ترتی سے مرعوب ہونے
اللہ والوں کی ہوگی جو بے سروسامان ہونے کے باوجود مغرب کی محیرالعقو ل ترتی سے مرعوب ہونے
اور ان کے سامنے جھکنے سے انکار کرکے دستیاب و سائل کو استعمال کرتے ہوئے کھن اللہ رہ العزب

انسانی ذہنوں کو ہموار کرنے اور اس کی شیطانی طافت کے سامنے جھک کر مرعوب ہوجانے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔اہلِ اسلام کو چاہیے کہ تو حید باری تعالیٰ کاسبق بار بار دہراتے رہیں تا کہ اللہ رب العالمین کی از لی واد بی صفات ان کے ذہن میں ایسی راسخ ہوں کہ پھر کوئی ان کوخوفز دہ یا مرعوب کرسکے، نہ سی کی جھوٹی خدائی ان کودھوکا دے سکے۔

## كاؤنث واون

محتر م مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

اللہ تعالیٰ زورِقلم اور زیادہ کرے۔ پچھلے دنوں ایک کتا بچہ بعنوان ''مسجدِ اقصیٰ، ڈیڑھ ارب مسلمانوں کا مسکلہ'' نظر سے گزرا جے جناب حامد کمال الدین نے تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کا حق اوا کرنے کی بوری کوشش کی۔ مذکورہ کتا بچے میں صفحہ نمبلوک ج میں مسجدِ اقصاٰی کی تولیت اور ملکیت کے یہودی دعویٰ کا مذہبی نکتہ نظر سے جواب دیا گیا ہے، مگر یہاں سے میرے ذہن میں ایک اُلجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میراسوال دوحصوں میں ایک اُلجھن بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میراسوال دوحصوں میں سے۔ پہلا حصداس اقتباس سے متعلق ہے جو درج ذیل ہے:

''ارضِ مقدس پر یہود کے' آبائی حق' کے ضمن میں پید حقیقت بھی پیش نظر رہے، جو کہ اپنی جگہ بیا انتہا اہم ہے، کہ آج دنیا میں جو یہودی پائے جاتے ہیں ان میں ' بنی اسرائیل' کے یہودایک نہایت چھوٹی اقلیت جانے جانے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی قریب قریب کہیں فائز نہیں۔ آج کے یہود کی اکثریت اشکناز کی Ashkenazi کہلاتی ہے جن کے آبا پخز ر Khazarians آج کے یہود کی اکثریت اشکناز کی Caucasians کہتے ہیں (قو قاز سے نسبت کے باعث ) ۔ یہ نیلی ہیں۔ انہی کو'' کوکیشین' Caucasians بھی کہتے ہیں (قو قاز سے نسبت کے باعث ) ۔ یہ نیلی آباد تھیں اور کوئی دسویں اور گیار ہویں صدی عیسوی (چوتھی اور پانچویں صدی ہجری) میں جاکر آباد تھیں اور کوئی دسویں اور گیار ہویں صدی عیسوی (چوتھی اور پانچویں صدی ہجری) میں جاکر اظر یہودیت ہوئیں ، بعداز ال یہ ہنگری ، پولینڈ اور ماسکو میں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخلِ یہودیت ہوئیں ، بعداز ال یہ ہنگری ، پولینڈ اور ماسکو میں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخلِ یہودیت ہوئیں ، بعداز ال یہ ہنگری ، پولینڈ اور ماسکو میں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخلِ یہودیت ہوئیں ، بعداز ال یہ ہنگری ، پولینڈ اور ماسکو میں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخلِ یہوں جو ٹین گین اور ہر جگہ میڈیا ، معیشت اور سیاست کے جوڑ تو ڈر پر اجارہ قائم کر لینے کی چرت

انگیزاستعداد دکھانے لگیں۔

ان کوکوئی ایسی شیطانی قوت حاصل تھی کہ جہاں گئے وہیں پر پتلیاں نچانے گئے۔علاوہ ازیں دنیا کے محدرترین مفکراور فلسفی انہی نے پیدا کیے۔ چونکہ بیا قوام زیادہ تر اور خاصا طویل عرصہ پولینڈ میں رہی تھیں اس لیے کسی وقت Polandof Jew بول کربھی بیسب کی سب اقوام مراد لیے جاتے ہاتی جاتی ہیں۔ بہرحال یہودیوں کے اندرنسلی طور پر بیہ بالکل ایک نیاعضر ہے۔ یہودیت پر آئ یہی گوری اقوام حاوی ہیں۔ دنیا کے اندریائے جانے والے آج کے یہودیوں میں 80 فیصد یہود، یہی گوری اقوام حاوی ہیں۔ دنیا کے اندریائے جانے والے آج کے یہودیوں میں 80 فیصد یہود، اشکنازی (گورے یہودی) ہیں اور یہودی باقی سب کی سب اجناس ملا کرصرف 20 فیصد۔ باقی دنیا کی طرح بنی یعقوب علیہ السلام بھی جو کہ تاریخی طور پر اصل یہود ہیں، انہی اشکنازی (غیر بنی اسرائیلی) یہودیوں کے محکوم ہیں۔ اکثریت بھی یہود کے اندر آج انہی کی ہے اور زور اور افتد ار اسرائیلی کی بہودیوں کے محکوم ہیں۔ اکثریت بھی یہود کے اندر آج انہی کی ہے اور زور اور افتد ار مجبیں خال خال بی ان کے مابین نظر آئے گا۔

یہاں سے بیہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہوجا تا ہے۔'' گورے یہود یوں' (جو کہ آج اِن میں کی اکثریت ہے) کا ابرا ہیم علیہ السلام کے نطفہ سے دور نز دیک کا کوئی تعلق نہیں،'' سامی' نسل سے اِن کا کوئی واسط نہیں گر'' سامی' نسلیت کی سبٹھیکیداری اور' سامیت' کے جملہ حقوق یور پ اور امریکا میں اِنہی کے نام محفوظ ہیں! کوئی اِن یہود کے خلاف ایک لفظ تو بولے'' سام دشمنی' امریکا میں اِنہی کے نام محفوظ ہیں! کوئی اِن یہود کے خلاف ایک لفظ تو بولے'' سام دشمنی' کہ سی وقت عدالت کے کثیر وں میں کھڑ اگر لیتے ہیں۔ ہاروڈ ایس جامعات سے لوگوں کو اس بنا پر خارج کروا عدالت کے کئیر وں میں کھڑ اگر لیتے ہیں۔ ہاروڈ ایس جامعات سے لوگوں کو اس بنا پر خارج کروا دیتے کے واقعات ہوئے ہیں۔کسی کو ان کی حقیقت بیان کرنا ہی ہوتو بہت گھما پھرا کر بات کہنا ہوتی ہے تا کہ Semitism Anti کے ''دائرے میں نہ آنے پائے۔

آج کے دور کی سب سے بڑی جعلسازی اور نوسر بازی شایداسی کو کہا جائے گا۔ پولینڈ، بلغاریا، ہنگری اور آسٹریا سے آئی ہوئی، تل ابیب کے عریاں ساحلوں پر پھرتی نیلی آئکھوں اور سنہرے بالوں والی بکینی پوش گوریاں ، جو ثقافتی ہی نہیں نسلی لحاظ ہے بھی قطعی اور یقینی طور پر یورپ ہی کا پھیلا وَ ہیں اور یورپ ہی کی تلجھٹ ، آج بیت المقدس پر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نسب کاحق ما مگ رہی ہیں! اور ان کے اس' آبائی حق' کے لیے یہاں صدیوں سے آباد ، ابراہیم کے طریقے پر اقصیٰ میں خدا کی عبادت کرنے والوں کو ، مسجد خالی کرنے کے نوٹس آباد ، ابراہیم کے طریقے پر اقصیٰ میں خدا کی عبادت کرنے والوں کو ، مسجد خالی کرنے کے نوٹس دیے جارہے ہیں۔ کیونکہ سرز مین مقدس پر'' کنعانیوں'' کانہیں'' اولا دِ ابراہیم'' کاحق ہے!!!'' اسے پڑھ کرمندرجہ ذیل سوال ذہن میں آتے ہیں۔

(1) بیتمام چکراورنسلی تقسیم (اسرائیلی اورغیراسرائیلی) کیامعاملہ ہے؟ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہود بس یہود ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق پر قابض ہیں اور بید دنیا کی ارزل ترین قوم ہے جواللہ کے خضب کی منتظر ہے۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

(2) اسرائیلی اور غیراسرائیلی یہودی کا پڑھ کر ذہن میں بیآ تا ہے کہ چونکہ فلسطین پراصلی بنی اسرائیلی یہودی قابض نہیں بلکہ کوئی اور قوم جو بعد میں یہودی بنی، قابض ہے۔ بیہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف یہودی مال سے پیدا ہونے والے بی کہ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف یہودی مال سے پیدا ہونے والے بیچ کوئی یہودی مانتے ہیں نہ کہ بذر بعتہ تبلیغ یہودی ہونے والے کو تو وہ تمام احادیث نہوی جن میں یہود یوں پر آخری وقت میں نازل ہونے والے غضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بنی اسرائیلی یہود یوں پر کسے ان کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

(3) اس اقتباس کو پڑھ کر ہی جھی ذہن میں آتا ہے کہ اصلی بنی اسرائیلی تو خودمحکوم ہیں کسی اشکنازی یہود یوں کے یہ تو وہ تو خود قابلِ رحم ہیں۔ چہ جائیکہ ان کو قابض اور مغضوب گردانا جائے۔

(4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دیمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن چل (4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دیمبر 2010ء کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ کوئی اسے کسی''جین مذہب'' میں ذکر کردہ Dooms Day کہدرہا ہے۔ تو بہت سے عیسائی حضرات اس سال کو Rapture کا سال کہدرہے ہیں اور پچھلوگ 2012ء کو 7 سالوں کے مجموعے یعنی 2012ء تا 2019ء کا آغاز سمجھرہے ہیں۔ وہ ان 7 سالوں کو Jublie

Years کہتے ہیں اور ان کاعقیدہ ہے کہ ان کامیخ انہیں سات سالوں میں سے کسی سال آئے گا۔

کیا ان سب اندازوں کامفتی ابولبا بہ شاہ منصورصا حب کی کتاب '' دجال' میں ذکر کردہ دانیال علیہ

السلام کے بیان کے ساتھ کوئی تعلق ہے جس میں '' نفرت کی ریاست'' کا اختیام …… یا …… اختیام

کا آغاز 2012ء بتایا گیا ہے۔ اس کی روسے حضرت مہدی کا وقت موعود بھی یہی ہوسکتا ہے۔

واضح رہے کہ اس وقت یورپ اور امریکا میں روز مرہ کے استعمال کی گئی اشیاء 2012ء کی پر علا اس تاریخ کے ساتھ فروخت کے نئے ریکارڈ قائم کررہی ہیں۔ والسلام …… دانیال خالد، پشاور جواب:

(1) ہر قوم کی طرح یہود میں بھی نسلی طبقات پائے جاتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کی بہنسبت کچھزیادہ ہی پائے جاتے ہیں۔ بیددوسری قوموں کوتو کمتر سمجھتے ہیں۔آپس میں بھی ایک دوسرے پرنسلی تفاخر جتانے میں جاہلانہ تعصب کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہر کیف! اس نسلی تعصب کے باوجود دونوں فلسطینی مسلمانوں ہے زمین چھین کرانہیں ارض مقدیں ہے جلاوطن کر کےان کی جگہ پرخود آباد ہورہے ہیں اور یہاں کے اصلی باشندوں کافتل عام کررہے ہیں۔ دونوں دجال کونجات د ہندہ سمجھ کراس کی آمد کے لیے راہ ہموار کررہے ہیں اور اس کے لیے مسجدِ اقصلٰی کے انہدام کو ضروری ہمجھتے ہیں۔تمام جرائم میں بیتمام نسلی طبقات برابر کے شریک ہیں۔اس لیےاللہ تعالیٰ کی جو لعنت اورغضب یہود نامی قوم کے لیے مخصوص ہے،اس میں ان سب کامتواز ن حصہ ہے۔ (2) یہودی ان کواپیے نسلی تعصب کی بنا پر اگر چہ یہودی تسلیم نہ کریں کیکن اللہ تعالیٰ کے نز دیک تو ہر وہ مخص جوکسی مغضوب قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی غضب کامستحق ہوگا۔ آج بید درجہ دوم کے یہودی اسرائیلی آبادی میں اضافے کا ذریعہ نہ بنیں اور تسطینی مسلمانوں کی قبضہ کی ہوئی زمینیں چھوڑ دیں تو اصل قابض یہودی چند دن بھی فلسطینی مجاہدین کے سامنے نہ گھہر سکیں ۔لعنت شدہ قوم کوتقویت پہنچانے والابھی ملعون ہے۔

(3) پیلوگ اصل غاصبوں کے آلۂ کار ہیں اور تسطینی مسلمانوں کی بار بار تنبیہ کے باوجوداور

ان پراپنی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھنے کے باوجود بیرظالموں کی طافت میں اضافے اوران کی مدد سے بازنہیں آتے ۔اس لیے جو حکم ان کے آقاؤں کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

# تضادياغلطي؟

#### محتر م مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

مفتی ابولبابہ شاہ منصور صاحب کی تالیف کردہ کتاب '' دجال ہون؟ کب؟ کہاں؟'' نظر سے گزری ۔ المحمد للہ! یہ کوشش قابل قدر ہے۔ پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ دنیاا پنی رنگینیوں کے ساتھ کس طرف جارہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان شاء اللہ یہ کتاب ہر پڑھنے والے کو متاثر کرے گی اور اللہ تعالیٰ، دجال کے شرع ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ایمان پرخاتمہ عطافر مائے ۔ آئین مفتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کتاب میں صفحہ نمبر 87 اور 88 پر بادشاہ نیبو شانے زار کے خواب کی تشریح، جو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمائی تھی کا ذکر کیا ہے، اس میں شوڑ اسا تضاد نظر آر ہا ہے جسیا کہ صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ '' کیونکہ دنیا میں ایس سے نہیں جو 2300 کو روں کے بعد فتم ہوگئ ہو۔'' (1290-1235 کا ک دیے جا کیں تو روں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد فتم ہوگئ ہو۔'' (1292-1235 کا ک دیے جا کیں تو کہ نہیں بلکہ 55 رہ جاتے ہیں۔ (1290-1235 کا ک دیے جا کیں تو روں

آ گے چلیں تو لکھا ہے: '' چنانچ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل میں کے 2300 سال بعد ہوگا۔ (2300-330) اور بید وجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پرختم ہوگا۔ پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+1967) کے فارمولے سے نفرت کی اس گنہگار مملکت کا اختیام یا اختیام کے اختیام کے آغاز کا زمانہ 2012ء کے آس پاس بنتا ہے۔ یہاں پر جو یہ فارمولا لکھا گیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ میرے اندازے سے جو پجین سال بنتے ہیں ،اگر وہ 1967ء میں جمع کیے جا کیں تو یہ

2020 بنا ہے۔ (1967+55=2022)

نفرت کی بیر یاست جون 1967ء میں قائم کی گئی ہے۔اگراس میں 55 جمع کیے جائیں تو بیہ جون 2022 بنتا ہے۔اگر بیاس تاریخ پراسلامی کلینڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو بیتاریخ کچھ اس طرح بنتی ہے:''عیسوی: 2022-06-11۔ہجری: 1443-11-10۔

اگراس اسلامی تاریخ کوحدیث نبوی کی روسے دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی
ہیں۔ جبیبا کہ ایک حدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگ۔
دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ہرصدی کی شروعات میں ایک مجدد بیدا فرماتے ہیں جواسلام
کی قوت کا باعث بنتا ہے۔ ان احادیث سے بیدو باتیں سامنے آتی ہیں۔

(1) حضرت مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔(2) مجدد کی پیدائش صدی کی شروعات میں ہونی چاہیے۔ بید دونوں باتیں 2022ء میں بظاہر پوری ہوتی نظر آتی ہیں نہ کہ 2012ء میں، کیونکہ 2012ء میں ہجری سال 1433 ھ بنتا ہے۔

اس گفتگو سے اس بات کا پہا چلتا ہے کہ نفرت کی ریاست اسرائیل کے خاتے کا آغازٹھیک 55 سال بعد جون 2022ء میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد عنقریب ہی حضرت مہدی ظاہر ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبار کہ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا جو'' تیسری جنگ عظیم اور دجال' میں صفح نمبر 60 پر ہے۔ ذرا ملاحظ فرما ہیئے:'' واقعات کی ترتیب بیہ ہے کہ آواز رمضان میں ہوگا اور ذکی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کردیں گے۔ رہا محرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آزمائش ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نیات ہے۔''

اگرآپاس حدیث پرغور کریں گےتو معلوم ہوگا کہ یبال جو حدیث مبار کہ میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں: (1) آواز رمضان میں ہوگی (بیہ تاریخ بنتی ہے): 1443-99-15ھ..... 18-04-2022ء۔

- (2) معركة شوال مين بوگا: 13-05-10-10 هـ···· 13-05-2022 معركة شوال مين بوگا: 143-10-10 هـ···
- (3) ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے: 11-11-10-10 ص.... 11-06-2022ء
  - (4) ذي الحجيمين حاجيون كولوڻا جائے گا: 1443-12-15 ھ..... 2022-07-16ء
    - (5) حضرت مهدى كاظهور: 1444-01-10ص.... 2022-08-99ء
      - (6) جهاد کی شروعات: 1444-01-21 ه.... 2022-08-20ء
- (7) محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آ زمائش ہے بینی محرم کی ابتدا میں جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے توان کی بیعت کرنااوران کے شکر میں شامل ہوناایک بڑی آ زمائش ہے۔
- (8) ''اس کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نجات ہے۔'' یعنی 21 محرم کو حضرت مہدی جہاد کا آغاز کریں گے اپنی کمان کے نیچے۔اکیس محرم الحرام کواگر کیانڈر کے حساب سے دیکھیں تو بیہ عیسوی تاریخ 12 اگست وہ تاریخ ہے میسوی تاریخ 12 گست وہ تاریخ ہے جس دن مسجد اقصلی میں آتشز دگی کا ہولناک واقعہ پیش آیا تھا۔

اس ساری گفتگو سے بیہ باتیں اخذ ہوتی ہیں: (1) نفرت کی ریاست 55 سال قائم رہے گی۔
(2) نفرت کی ریاست جون 1967ء میں قائم ہوئی اور پچپین سال بعد جون 2022 مطابق 5 ذی
قعدہ 1443ھ میں اس کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ (3) ظہور مہدی ،محرم 1444ء مطابق اگست
2022ء میں ہوگا۔ (4) حضرت مہدی کے کمان کے نیچے کفار کے خلاف جہاد کی شروعات محرم
12، 1444ھ مطابق 20 اگست 2022ء کو ہوگی۔ یا در ہے کہ 20 اگست وہ تاریخ ہے جس ون
میجداقصی کو 1969ء میں یہود یوں نے نذر آتش کیا تھا۔

حضرت مفتی صاحب سے التماس ہے کہ کتاب میں پینچے فر مائیں۔اللّٰد تعالیٰ انہیں جزائے خیرعطافر مائیں۔آمین

والسلام ..... كليم الله ميمن ، خير يورميرس

جواب:

اعداد کھنے میں کمپوزر کی غلطی کی وجہ سے یہ تضاد نظر آرہا ہے۔ اصل میں یوں ہے:

1335-1290 میں مکپوزر کی غلطی کے سال ہی باقی بچتے ہیں نہ کہ بچین ۔ یہ غلطی صرف اعداد کھنے ہی میں ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے کی عبارت دیکھنے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ کتاب کے عبارت دیکھنے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ کتاب کے نئے ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کی جا بھی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قارئین کا شکریہ جنہوں نئے ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کی جا بھی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قارئین کا شکریہ جنہوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالی سب کواپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فرمائے ، اپنے اور اپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی مدایات پر چھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین ۔ فرمائے ، اپنے اور اپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی مدایات پر چھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین ۔

### ا بے خدا! محفوظ فرما فتنهٔ د جال سے

امتحال لینا نہ یارب بندہ بدحال سے اے خدا! محفوظ فرما فتنه دچال سے كيول نه ال كے شرسے بيخ كى دعا كرتے غلام! جب پناہ آقا ﷺ نے مانگی فتنہ دجال سے اُس برائی سے رہیں گے دہر میں محفوظ وہ جو مزین خود کو فرمائیں گے نیک اعمال سے اس لیے صہونیوں نے کی ہیں سب تیاریاں شاد ہونا جاہتے ہیں اس کے استقبال سے ایک مغضوبِ علیهم، دوسرا ہے ضالین شاد ہے عیمائیت صہونیت کے مال سے آج دنیا کو بنانا جایتے ہیں رغمال کل تلک دنیا میں تھے جو ہر طرف یامال سے اہل حق سے مسجد اقصلٰی کی بیہ فریاد ہے اب کریں آزاد مجھ کو قبضہ دجال سے گلشن سرکار ﷺ کی تزئین کیج عمر بحر

235

مال سے اعمال سے افعال سے اقوال سے

ہولبابہ کے لبالب جام نے کی لب کشائی
قوم کو واقف کیا دجالیت کے جال سے
کرگسوں کی مردہ خوری پر لگیں گی قدغنیں
اس لیے خائف ہیں وہ شاہین کے اقبال سے
اش جو نیوری

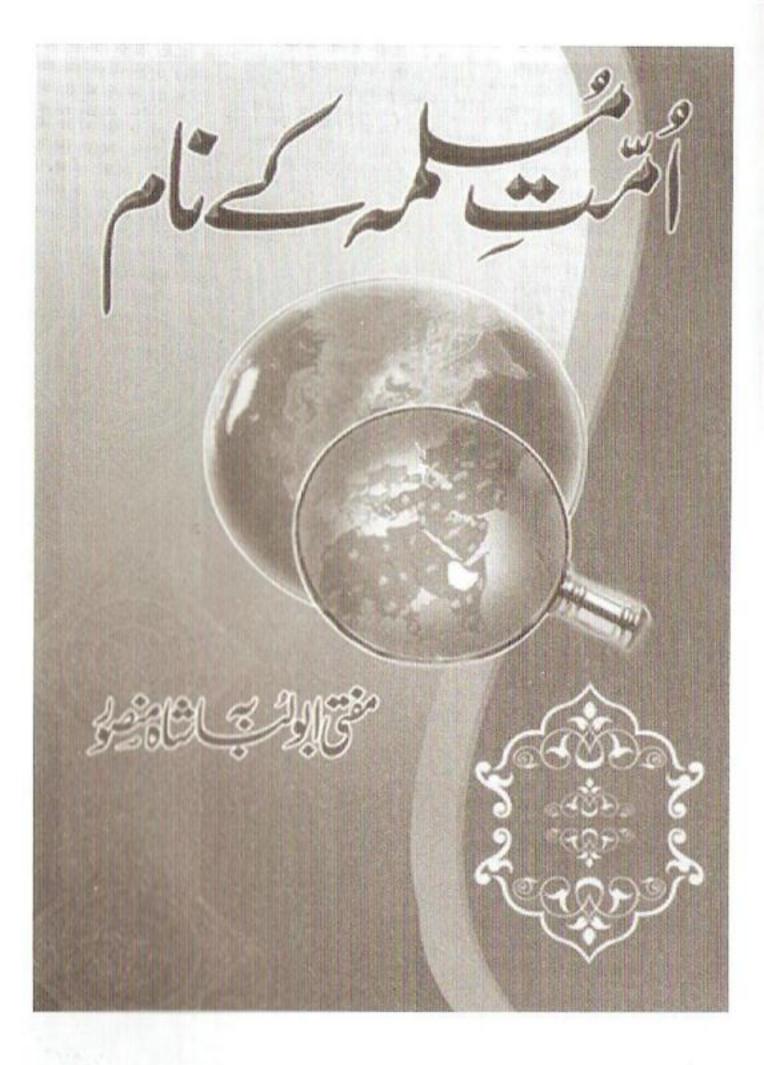

ان کتام شهور کتر خانوان سردستا

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313 فطر المارة المرايان فتوى نويسى كريهما الصول وآداب، شاميه كانعارف

اوراُس کی تمابیات و شخصیّات سے تذکرے کے ساتھ

مقى أولياشا فيفنو



پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214

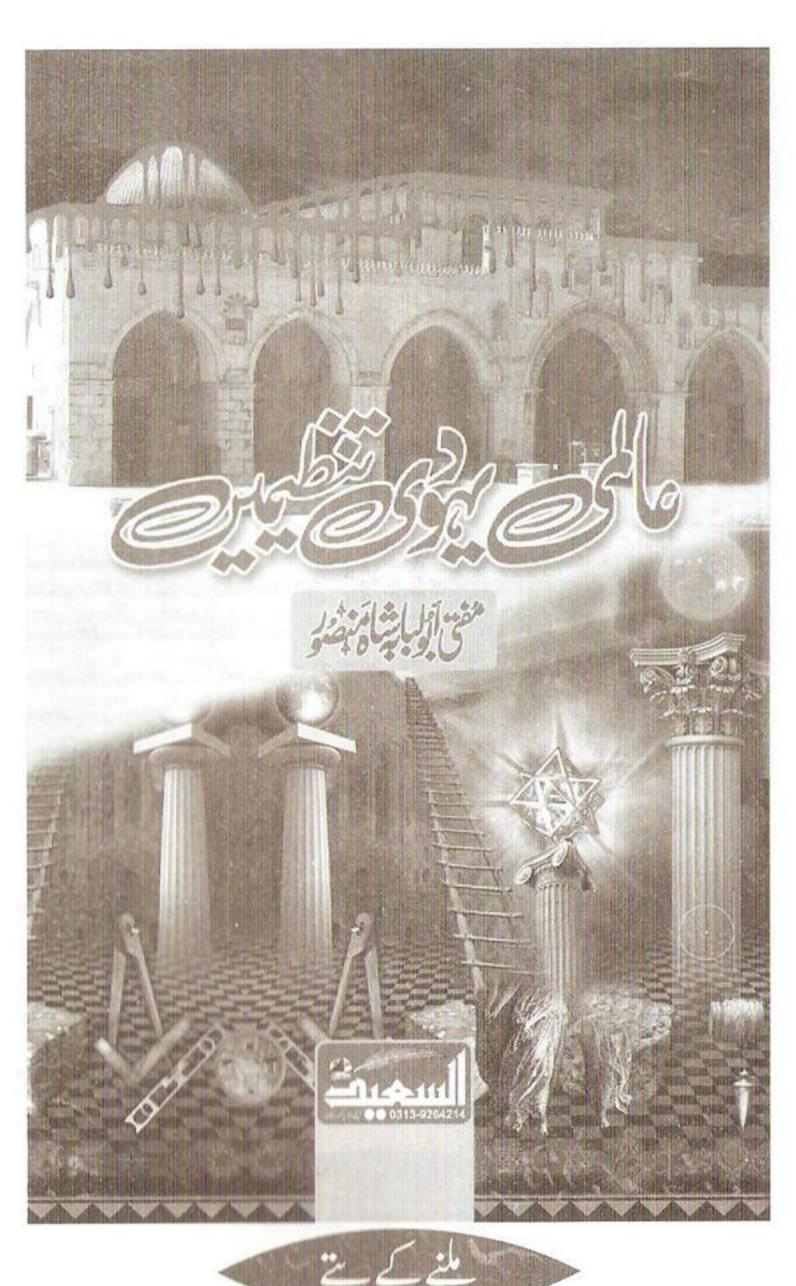

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214





ملنے کے پتے

پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313 حِجًاكَ 241

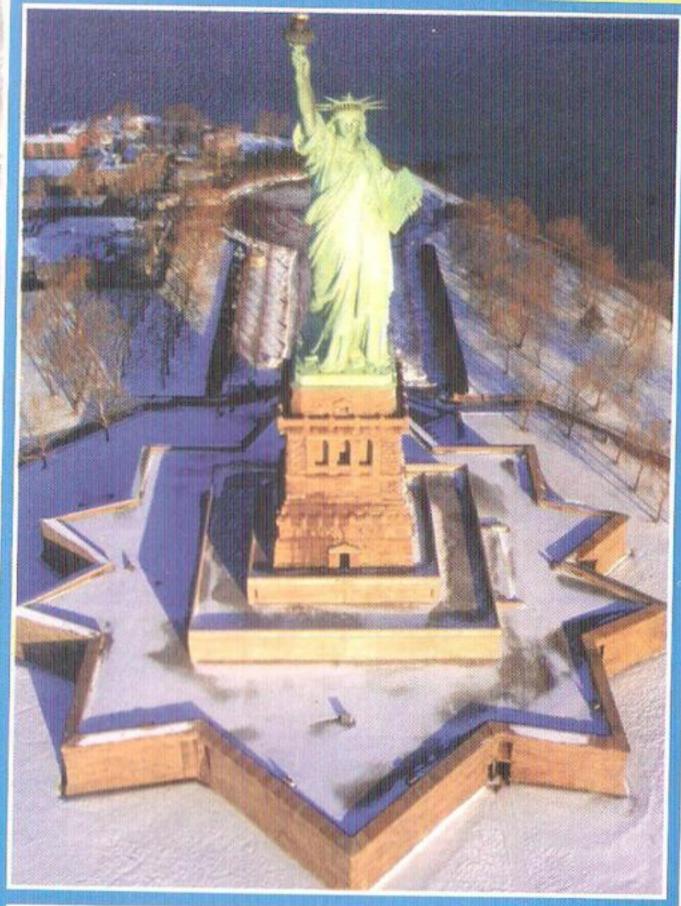

امریکا کامجسمہ آزادی۔جس کے ڈیزائن اور تعمیر میں فری میسن کی دجالی علامات انتہائی نمایاں ہیں۔ یہ جسمہ آزادی کی برطانویوں ہے آزادی کی یادگارہے۔5 اگست 1884ء کو نیویارک میں فری میسنز کے کرینڈ ماسٹر ویلم رے بروڈی نے اس ممارت کاسٹک بنیاد فری میسنز ک کی کمل رسوم وروایات کے ساتھ رکھا۔ مجسمہ کی تعمیر بھی ایک فری میسن فریڈرک آگستہ بارتھولڈی کا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ آج بھی جسمہ آزادی کی یادگاری لوح پر اسکوائر اور کمپاس کا معروف میسونگ نشان لاکھوں سیاحوں کو مجسمہ کی تخلیق اور تنصیب میں فری میسنزی کے کروار سے آگاہ کرتا ہے۔ لوح یادگار پر گرینڈ لاج، گرینڈ ماسٹر اور ڈپٹی گرینڈ ماسٹر کے نام صاف طور پر درج ہیں۔

حِجًاكُ 242

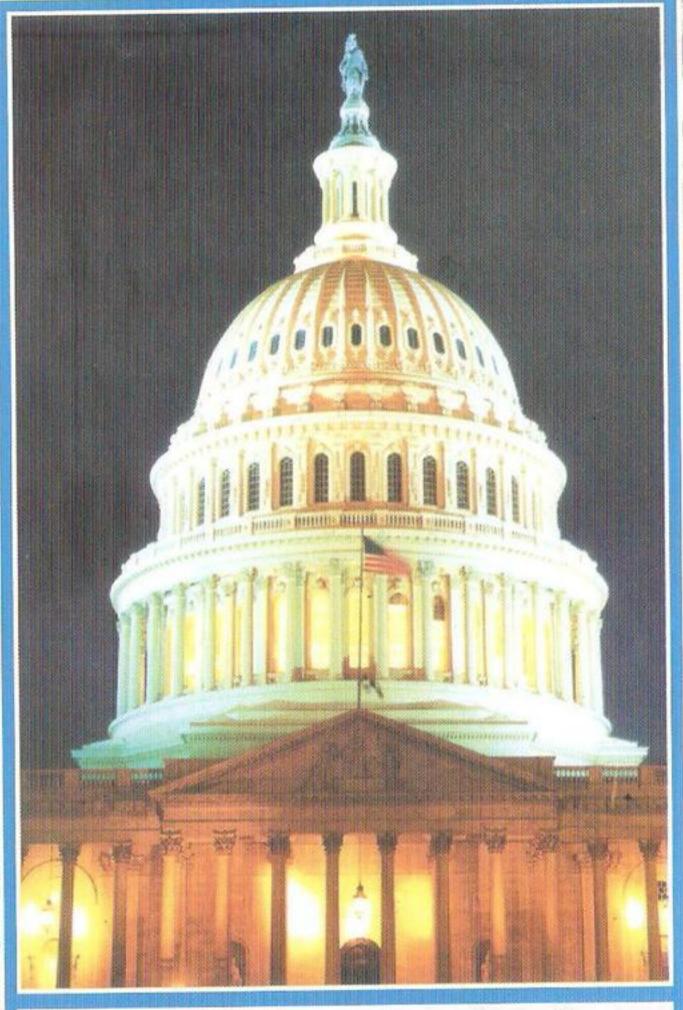

وائٹ ہاؤس: واشکٹن ڈی سی کی کیپٹل بلڈنگ امریکا کی ایک علامتی عمارت ہے۔اس کی تغییر اور اس کا ڈیز ائن د جال کی تنظیم فری میسن نے کیا تھا۔ یہاں موجود خفیہ د جالی حکومت کی زیرنگر انی وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جوکر وَ ارض پر د جال کی جو ٹی خدائی کی راہ ہموار کرسکیں۔ رخياك 243

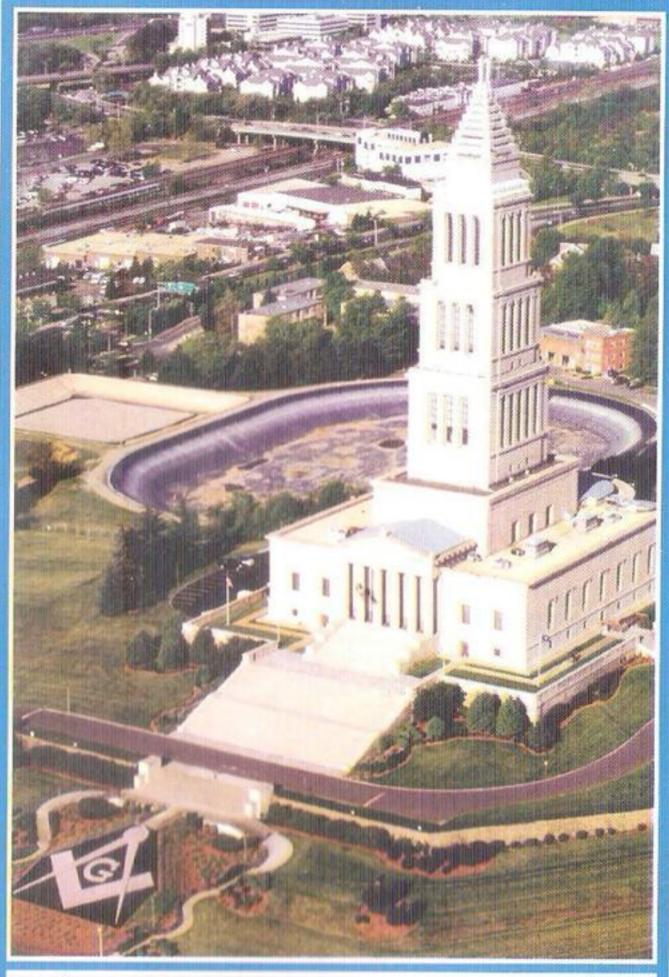

جارج وافتکٹن کے نام ہے موسوم یادگاری مشنری ممارت۔ جس کا انتساب امریکا کے پہلے صدر جارج وافتکٹن کی طرف 12 مئی 1932ء میں کیا گیا۔ اس ممارت میں د جال کی نمایندہ تنظیم فری مسنری کی مختلف علامتیں جا بجا پائی جاتیا ہوتی ہیں اور اسے فری مسنری کے ''آ زادعوای و نہ ہی اور مرتب حکومت' کے تصور کی علامت کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے جواس امرکی علامت ہے کہ امریکا د جال کی حقیقی ریاست سے قیام سے پہلے عبوری د جالی ریاست ہے۔

حِجًاكَ 244

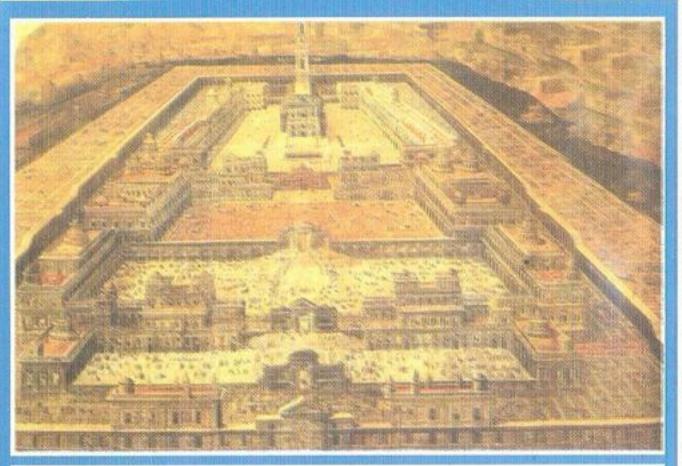

بیکل سلیمانی کے مختلف تصوراتی خاکے معروف ہیں۔اوپردیا گیاماڈل سب سے کمل اور جامع تصور کیا جاتا ہے۔ یہودی تصورات کے مطابق سے برائی کے نمایندے' وجال اکبر'' کا قصر صدارت ہوگا جہاں بیٹے کروہ ساری دنیا پر رائح کرےگا۔



جادوٹو نا ہفلی عملیات ،ستاروں کی چالوں پریفین رکھنااوران کی مدد سے زائیج تیار کر کے ناجا ئزعملیات کرناسخت ترین گناہ ہے۔ان کاموں کے ذریعے درحقیقت یہودی جادو کی علم'' قبالہ'' کے طلسماتی چکر کو ہا قاعدہ منصوبے کے تحت دنیا بھر میں فروغ دیا جارہاہے۔تصویر میں اس کی عکاس کی گئی ہے۔

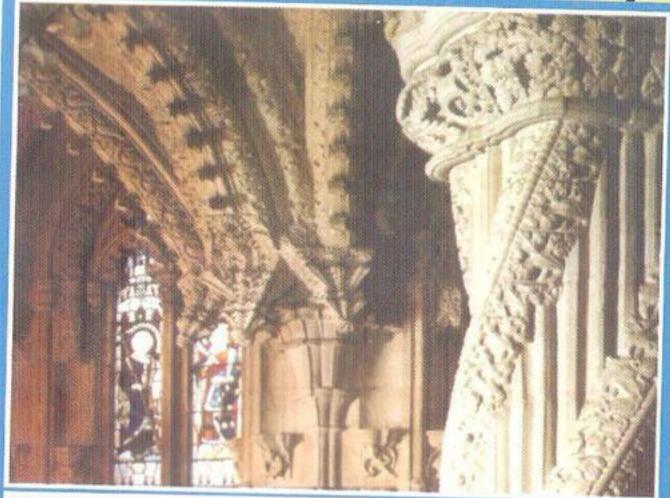

ر و تلم میں 15 ویں صدی ہے روز لین چیپل، نائٹس ٹیمپلر اور جدید فری میسنری کا مضبوط تعلق ہے۔ دی گئی تصویر روشلم (القدس) میں واقع نائٹس ٹیمپلر کے ایک چرچ کی ہے۔ بیساری نیم ندہبی اور نیم شیطانی خفیہ تظیمیں غیرانسانی رسومات اور سفلیات کے ذریعے دنیا پر تساط کا خواب صدیوں سے دیکھے رہی ہیں۔

پیرس: فری میسن کی تغییر کردہ ایک یادگار۔ بیدونیا کے مختلف شہروں میں موجودان مراکز میں سے ایک ہے جہاں جادوٹونے اور شیطان کی پوجا کے نام پر دجال کے کارند ہے جمع ہوکر دجالی ریاست کی تغییر، تشکیل اور تنظیم کے لیے سرجوڑ کر بیٹھتے ہیں۔فتنوں کے اس زمانے میں شیطان کی پوجا افریقہ کے پسماندہ ممالک نے میں شیطان کی پوجا افریقہ کے پسماندہ ممالک سے لے کر پورپ کے ترقی یافتہ شہروں میں میسال طور پر ہورہی ہے۔ یا کتان میں بھی'' جادوگھ'' بنتے جارہے ہیں اور جادو سیسے کے تران میں کیا اور کرنے کروانے کا دھندا زوروں پر ہے۔افسوس اور تعجب کی بات بھا کا دھندا زوروں پر ہے۔افسوس اور تعجب کی بات بھا کے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کہ اس میں عام جابل افرادا سے ملوث نہیں جتنے کے کہ اس میں عام جابل افرادا اس کا شکار ہیں۔

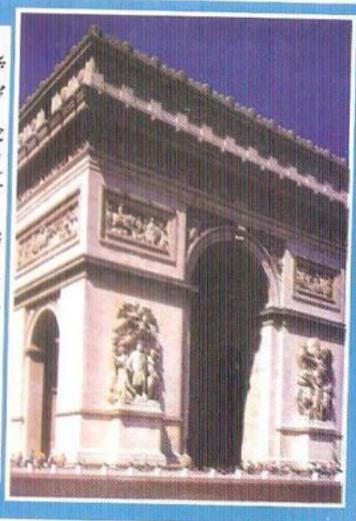

حجًاكًا

### بلیک واٹر: دجالی لشکر کا هراول دسته



' بلیک واڑ' جیسی دہشت گرد نظیمیں جوفری میسن کاعسکری ونگ ہیں، دراصل دجال کا ہراول دستہ ہیں۔تصویر میں امریکی ریاست ورجینیا میں واقع اس کا مرکز دکھایا گیاہے جہال دجال کے شکر کوانسانیت کے خلاف تیار کیے گئے منصوبوں کی تکمیل کی تربیت دی جاتی ہے۔اس طرح کے شیطانی مراکز کی تصاویر، رحمان کے جانبازوں کا ایمان اور غیرت جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہیں کہوہ کب دنیا پرتی اور نفس پرتی سے تائب ہوکر اس متقی اور مجاہدر جمانی لشکر کا حصہ بنتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی دجال اور اس کے لشکر کو تباہ کرے گا۔

#### اڑن طشتریاں: خلائی مخلوق کی سواریاں یا دجالی قوتوں کی کارستانیاں



وقت ان اڑن طشتر یوں کی کی گئی موبائل تو نئے ہیں صاف
دیکھا جارہا ہے کہ ان یوالیف اور نے ایک دائر و بنایا ہے

ما کمندانوں کا خیال ہے کہ یوالیف اور کا نئات ہیں کی
دوسرے سارے کی مخلوق ہیں جوز میں پر معلومات کے لیے
اپنے مشن جیجی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اڑن طشتر یاں یا
یوالیف اور کی رفتاراتی تیز ہوتی ہے کہ جب تک بیہ چندلحہ
تھے نہیں۔ انہیں نہیں و یکھا جا سکتا۔ یوالیف اور پر کئی فلمین
میں بن چکی ہیں پاکستان میں ان اڑن طشتر یوں کی آ مدایک
خی بن چکی ہیں پاکستان میں ان اڑن طشتر یوں کی آ مدایک
جواب کوئی نہیں وے سکتا تا ہم ابھی تک ان طشتر یوں کی
وجہ ہے کی مالی وجانی نقصان یا لوگوں کے غائب ہونے کی
اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ (نیٹ شیوز)

روز نامہ ''آج کل' (اکتوبر 2009ء) ہیں شائع ہیں ہونے والی ایک خبر کاعکس جس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے پچھ علاقوں میں دجالی قو توں کوخصوصی دلچیبی ہے۔ گوا در میں دجالی استعار کی دلچیبی کی وجوہ توسب کو معلوم ہیں، لا ہور میں ان کے پُر اسرارگشت کی وجوہات کو عام لوگ بچھنے سے قاصر رہتے ہیں لیکن زیرنظر کتاب میں لا ہور کے ایک نوجوان کی آپ بیتی اور اس میں بیان کیے گئے انکشافات پر مصنف کی تحقیق کو دیکھا جائے تو ''اسرائیل سے ایک نوجوان کی آپ بیتی اور اس میں بیان کیے گئے انکشافات پر مصنف کی تحقیق کو دیکھا جائے تو ''اسرائیل سے قادیان تک' بھیلے اس مگروہ منصوبے کو بھینا مشکل نہیں رہتا۔

حجًاك 248

Ceremony of Spening the Lodge in the Second Wegree.

of a K. C. to retire,\* the W. M. gives one k...k, which is followed by the S. and J. Wars.

W. M. Brethren, assist me to open the

W. M.—Brethren, assist me to open the Lodge in the Second Degree. (All rise.)
W. M.—Bro. J. W., what is the first care of every F. C. Freemason?
J. W.—To see that the Lodge is pro-

perly Tyled.
W. M.—(Th J. W.) Direct that duty

to be done.
J. W.—Bro. I. G., see that the Lodge

is properly Tyled.
(I. G. gives three h...s, and being an swered by the Tyler, he takes the s...p and

\* Nove.—It is usually considered that a Ledge cannot be opened direct in the Second or Third Degret. So the W. M. can never go wrong in requesting R. As, to retire. The

Complete Workings

Craft Freemasonry

BEING

A PRACTICAL GUIDE TO THE THREE DEGREES IN BLUE MASONRY

ADCOUDING TO BOUND UNAUK

ASSESSMENT THE

"LECTURES OF THE THREE DEGREES"

WITH ILLUSTRATIONS OF THE THREE TRACING BOARDS

AND "THE INSTALLATION CEREMONY"
WITH THE ADDRESS TO THE OFFICERS

Copyright. All Rights Reserved

PRIVATELY PRINTED FOR A. LEWIS
LA PATERNOSTER ROW
LONDON, 1985

آج سے تقریباً ایک صدی قبل 1925ء میں لندن سے نجی طور پرشائع والی ایک خفیہ کتاب جوا تفاقیہ طور پر مصنف کے ہاتھ لگی۔ اس میں دجالی تنظیم کے کارندوں کے لیے کوڈ ورڈ میں ہدایات اور دستور العمل دیا گیا ہے۔ ان من گھڑت اور شیطانی رسومات کا مقابلہ تعلق مع اللہ، انتاع سنت اور جہاد فی سبیل اللہ ہی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔



اصفہان: ایران کے مشہور شہراصفہان میں یہودیوں نے ایک مذہبی اجتماع کے دوران اسرائیل کے جھنڈے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں قدیم زمانے سے فلسطین سے جلاوطن ہوکر آئے ہوئے کٹر یہودی رہتے ہیں جن کے جلو میں دجال خروج کرےگا۔

### سائےاورکرٹی

فتنہ زدہ معاصر دور میں تاریکی کے سائے گہرے ہوتے چلے جارہ ہیں اور روشنی کی کرنیں گہرے بادلوں کے پیچھے چھتی جارہی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کم ہوتا جارہا ہے اور دنیا کی محبت اور یہاں کی فانی لذتوں کی چاہت غالب آتی جارہی ہے۔ بھی آپ نے سوچااییا کیوں ہے؟

ايااس لي بك:

ﷺ داوں کے بند درواز وں پر دستک دے کر انہیں اللہ تعالی اور اس کی محبت کی جاشن سے سرشار روحانیت کی طرف پھیر کرلانے کی کوششیں کم ہوگئی ہیں اور دولت،شہرت اور مادی تسکین کی ہوس جار سُو پھیل رہی ہے۔

کی۔۔۔۔۔شیطانی علامات ہر طرف پھیل گئی ہیں۔ د جالی نشانات چارسوگر دش کررہے ہیں۔شیطان پرسی پرہنی بول زبان زوِ عام ہورہے ہیں اور شیطان کی بوجا پرمشمل مبہم اور خفیہ کا موں سے سادہ لوح خلقِ خدا کو مانوس کیا جار ہاہے۔

ہے۔۔۔۔۔مسلمانوں کے پاس اب تک ان کی' الہامی کتاب' اصل حالت میں موجود ہے۔لہذاوہ سوخرابیوں کے ہاوجودا پنی اصل اور بنیاد سے چھے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی ہیں جوانہیں اپنی اصل اور بنیاد سے چھے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی ہیں جوانہیں اپنی طرح کبڑاد یکھنا چاہتی ہیں۔ اس کی شدیدخواہش ہے کہ بیاسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو انہیں تھکیک کے مرض میں ایسا جتا کہ دیا جائے کہ بیمسلمان بھی ندر ہیں۔ اس لیے'' فکری ارتداؤ'' کو عام کیا جارہا ہے۔ اسلام کے مسلمہ احکامات پر ہے معنی بحث مرف بین مشکوک بنایا جارہا ہے تا کہ (خدانخواستہ) ایمان کا آخری سرابھی ہاتھ سے جاتار ہے۔

تاریکی کے سائے بینینا حیف جا کیں گے۔ان کے مقدر میں یہ لکھا ہے۔روشنی کی کرنیں آفاب بن کررہیں گی۔ بیازل سے طے شدہ ہے۔خوش نصیب ہیں وہ جواس کا سکاتی تقدیراور نقدیری تقسیم میں حق کے سرفروشوں کے ساتھ ہوجا کیں۔اس کتاب کا حاصل اورخلاصة الکلام یہی ہے۔

ايم ايم سعيد



0321-2050003, 0313-9266138